معصاب پراٹر انداز ہو رہی سی۔ یرب اٹر خوصکوار معنول میں ہر کز شمیں تھا منفی تھا۔ "ميں جوان ہوں سينے ميں دل ر استا ہوں۔ ميري عمر کے نوجوان بہت بھی کرتے ہیں۔ جھے جھی تمہارے سائھ محبت کی وہ سب منزلیس طے کرتی ہیں۔"وہاب ک دست درازی برده ربی هی-دیان بینها مولی-" بجھے جھوڑوواور شرافت سے بیچے جاؤ۔ورنہ میں شور محادوں کی"

شکار ہو رہی تھی۔ وہاب سے اس درجہ قرمت

ميرابارد چھوڑو وہ جي آوازيس عصے عرالي-" تهيس جھوڑ آ۔ انسان ہول محبت کر ما ہول تم ے۔ یار کاظمار کرنے کے لیے تری رہا ہوں اور تم يتصلف بي تهين كردايس " وہاب نے اس کادو سرایا زوجھی پکڑلیا جیے اے بورا یعین ہو کہ وہ کہیں نہیں جائے گ۔ زیان کھبراہف کا



وہ جمال کی تمال این جگہ کھڑی رہی۔ چھت یہ جاند کی بلکی بلکی روشنی بھیلی ہوئی تھی۔اس بلکی روشنی میں اس نے ایک سائے کوانی طرف بردھتے محسوس کیا۔ زیان قدم چھیے کی طرف موڑتی بالکل دیوار کے ساتھ لك كئي- آف والاوباب كے سوا اور كوئى بھى تبين تھا۔ کویا اس کی چھٹی حس نے اسے بالکل ورست ست من اشاره دے کر خبروار کیا تھا۔ " زیان تم اس وقت یماں ۔ لکتا ہے میری طرح مہیں جی نیند سیں آرہی ہے۔"

ذیان جس طرف کھڑی تھی وہاب نے اس طرف دبواریہ ایک بازد بھیلا دیا اب دہ اس کے سامنے دیوار بن كرخود بهي حائل تفا-وه بهت وستاندانها زمين بات كررما تھا۔ زيان كى طرف سے جواب بليس خاموشى

كياتم جھے عاراض مو؟"اس فالك قدم آگے کی بردهایا توزیان کو کوفت نے آن تھیرا۔ "میری کسی کے ساتھ کوئی تاراضی ملیں ہے"وہ

رکھائی سے بولی۔ " پھرساراون تم اینے کرے سے کیوں سیس تکلی

مويس جب بھي آيامول ممغائب موجاتي مو-" "آپ کوغلط فہمی ہوئی ہے"اس کی سرومسری برقرار می - وہ چاہ رہی می وہاب آے سے بے تو وہ سے جائے۔ الراہے علم ہویاکہ وہاب پہلے سے چھت پیہ

كونى آدم خوربلا مول-" از حد کوفت میں مبتلا کر رہاتھا۔ ہونے والی بیوی ہو۔خود کو بدلو۔" يحنكارا تعاب

"بيرميرا كحرب عن كمرے ميں رہول يا با ہر بيكفول میری مرضی "وه دباب کو کوئی بھی رعایت دینے کے مود میں سیں تھی۔ دہاب کے ساتھ اس وقت عمراؤا۔ " ذیان لا نف ایسے تو نہیں گزرے کی تم میری ولکیا کہائم نے۔ تمہاری اتن جرات کہ تم بھے۔ بربات كمو-" وه شاكد تهى- حالانك اس في عفيت خانم اوروباب کے مابین ہونے والی باتنیں خودسنی تھیں برواب نے آج تک کھل کراہے کچھ مہیں کما تھا۔ صرف نظروں سے اسے جلا آاور اس کی سے معنی خیز براسرار نگاہی ذیان کو سخت بری لکتیں۔ ابھی اس نے الك وم التي بري يات كروى محى- رات ك اس سیائے میں زمان کی آداز اچھی خاصی محسویں ہو رہی تھی۔ کیونکہ اس کی آواز میں عصہ اور تیزی تھی۔ ووزيان بيجھے غصر مت دلاؤو يہے ہی زرينه خالا نے حد کردی ہے۔" وہاب منہ اس کے قریب لا کر جیسے موجود ہو اور مجھی نہ آئی۔ "جھے غلط مہنی نہیں ہوئی ہے ہیں جب بھی آئا "جھے غلط مہنی نہیں ہوئی ہے ہیں جب بھی آئا ہوں تم جھٹ خود کو کمرے میں بند کرلتی ہو جھے میں ہوں تم جھٹ خود کو کمرے میں بند کرلتی ہو جھے میں

" آئی سے کیٹ آؤٹ ورنہ میں حشر کردول کی

زیان میں اس وقت اجانک جانے کمال سے جرات آئمی تھی ورنہ ابو کی وفات کے بعد اے وہاب ہے

ابتدكرن 173 جولائي 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



" تم كيا مجمتي بوشور مجا كر جھے نے جاؤى۔" وہاب مجیب سے کہتے میں بول اپنا چرااس کے قریب لایا تو زیان نے سوتے مجھے بغیراس کے چرے یہ تموك ريا- مورت حال كو محصني وباب كو مرف چند کھے ای کے اس کے بعد شیطان پوری طرح اس پ ملوی ہو کیا۔ اس نے زیان کے منہ یہ اپنا بھاری ہاتھ

میں تو مسلح و مغائی ہے تمام معاملات طے کرنا جابتا ہوں عراب تم نے بھے مجبور کردیا ہے کہ شادی سے میلے ی مہیں ولمن بنادوں۔"وہ خون رنگ لہج میں اس کے کان میں بولا۔

زیان کے دونوں ہاتھوں کو اس نے اپنے ایک ہاتھ میں جکڑر کھا تھا اور دوسرے ہاتھ ہے اس نے زیان کے منہ کو دیا رکھا تھا ٹاکہ وہ شور مجا کر نسی کو متوجہ نہ كريح اس كي وه اي من ماني حميل كريار بانفا-اي ہی ایک موقع یہ اس کا ہاتھ زیان کے منہ سے مثانواس نے زور دار یے ماری اور وہاب کے ہاتھ یہ اینے وانت کا ژویے۔وقتی طوریہ دہاب کی توجہ اس کی طرف سے منى تواس فے اورى آواز مس سلے بوااور بعرزريند آئ

اس کی خوش قسمتی تھی کہ پہلی چیخیہ ہی پوامتوجہ ہو لئیں۔ وہ تہجد کی نمازے فارغ ہو کر تسبیح بڑھ رہی میں جب زیان کی جگریاش آوازان کی ساعتوں سے ظرائي- مبوانجم بحاؤ- زرينه آني پليز بحاؤ-"

بوانے ول بہ ہاتھ رکھا۔ لائیٹ آچکی تھی انہوں نے جوتے سے بغیر آواز کی سمت رخ کیا۔ زرینه کا وروانه اور جانے سے سلے انہوں نے نوروار آوازمیں وحرد وحرالیا۔ وہ اس اجاتک افرادیہ بڑروا کے بے دار

سے سلے بوااور ان کے پیچھے چھے زرینہ بیلم سیر حمیاں چڑھتی اوپر آئم ۔ زیان نے جو نمی چین کے شور مجانے کی آواز پنجی ہی نمیں تھی اس کے دہ مرب سوری تھیں۔
مارس وہاب اسے چموڑ کر بھل کی تیزی سے فائس ہوا۔
بوا اور زرینہ کو زیان آکیلی چست پہ روتی ہوئی کی۔ دہ نیان رورہ کی تھیں۔ کچھ بھی سمی بات پریشانی والی تھی۔ وہاب خصے اور خوف کی زیادتی سے کانپ رہی تھی ہوائے گئی تھیں۔ پچھ بھی سمی بات پریشانی والی تھی۔ وہاب

اے فورا"ساتھ لیٹالیا"کیاہوامیری بی سب تحیک

"بوا \_ بوا وه دباب \_ إسفص اور شرم كى دجه \_ نیان این بات عمل نه کر سکی-اس کی اد طوری بات میں جو معنی نبال تھے اس کو جھنے کے لیے کی خاص معل یا دلیل کی منرورت سیس تھی۔ زیریند بیکم کووباب کی طرف سے پہلے ہی کسی گزیرہ

كى توقع مى- اس كے تيور جارمانہ سے وہ بھرے ہوئے دریا کی مانندِ تھاجس یہ مبراور جرکامزید کوئی بند باند صنا تقریبا" نا ممکن ہو گیا تھا۔ زیان جس کی ایک جھلک کی خاطروہ جار سال سے خالا کے کھر کے چکر كاث رباتفا آج اسے اكيلايا كروہ چھوڑنے كے موديس كر ميں تعا-اسے يا تعاذبان كواس سے سخت نفرت ہے۔ زیان کے نسوائی بندار کوروند کروہ بیشہ کے لیے اے سر عموں کرنا چاہتا تھا۔ ماکہ وہ مجراس سے شاوی سے انکار کی جرات ہی نہ کر سکے۔ قسمت نے یہ موقعہ فراہم کیا تھا ہروہ اس موقعے سے زیان کے شور مجانے ک وجہ سے استفادہ نہ کریایا۔ اور تیزی سے منظرے

ودكيا ضرورت محى اس وقت چھت پہ آنے كى-میں کمال تک رکھوالی کروں تمہاری-" زرینه ذیان پہ عصے ہور ہی تھیں۔

"امیر علی خود او مرکئے ای مصیت میرے سروال محية احيما خاصار شته طے كيا تھا تهمار اللين تم نے مان کے نہیں دیا۔اب بھکتو۔ بچاؤائی عرت بناؤمیرا تماشا۔ میرے یاس ایک عزت بی توہے لک رہاہے اس کی بھی نیلامی ہونےوالی ہے۔"

بوااور زرينه كى مروع زيان چمت عيني آئى تھی اب وہ تینوں بوائے کمرے میں تھے جرت الکیز طوريه روبينه بإمر ميس نفي تحيب شايران تك زيان

بي يكنيا حركت تظرانداز كرفيوالي حميس معى-اس نے ان کے کمریس میں کرزیان کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی ناکام کو حش کی تھی اس نے زرینہ کی مالع بأزه بيوكي كالبحي خيال حهيس كيا تقا-

"بواجمع بناؤ كياكرول مي ؟" زرينه سخت يريثان معیں لے دے کے بواہی معیں جن سے وہ حال ول

«چھوٹی دلهن میں کیا بتاو*س میرا تو اپنا دماع اوٹ ہو* كياب كري جيب عجيب باتي مورى إل-چھوٹامنہ بری بات وہاب میاں نے کوئی احما کام سیس كياب-البين لكام والنے كى ضرورت ب "بواتے ڈرتےڈرتے مشورہ دیا۔

"دبوا مجه اکملي عورت كووباب تووباب 'رومينه آيا بھي آ تکھیں دکھائے کی ہیں۔ان کی نظرامیرعلی کی جائداد ہے۔ ہور طاہرے زیان بھی ان کی بینی ہے۔ دونوں ال بیٹالانچ میں آ کئے ہیں۔" زرینہ بیلم نے آج پہلی بار ان دونوب کے بارے میں ان کے بازہ عرائم کے بارے میں زبان کھولی تھی۔

" ہاں جھوٹی دلمن دہاب میاں نے جھے سے بھی کرید کرید کر چھے ہاتیں معلوم کرنے کی کوشش کی تھی عیں نے آپ کے خاندان کا بمک کھایا ہے ممک حرامی

"بوا عفت خانم كووباب في اليل كرك تكال ديا ہے اور میں سلے شاید زیان کی شادی وہاب سے کردی بشرطيكه اس كأجذبه سيامو بأمكراب مين خود تهين جابتي كه وباب اين إرادول من كامياب مو- من امير على كو کیامنہ دکھاؤں کی مرفے کے بعد "زرینہ کی تکھیں

بوا خیرت سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ ساری عمر زریند نے زیان سے نفرت کی تھی میرشو ہرے کزر۔ يال ان كے كريس وہاب كومت آنے ديں۔ شايدوہ تھيں۔

انی بنی کی خاموتی اور بے بسی سے بہت سی ان کھی یاتیں از خود جان کئے تھے۔اس کے زرینہ نہیں جاہتی میں کہ امیر علی کی معت کو کوئی تکلیف ہو۔ نیان نے بھٹلے سے سراٹھایا۔ آج زندگی میں پہلی بارزرید آئے نے اس کی سائیڈلی سی اس کے حق میں بات کی می- روتے روتے اس کے ہونول ہے سے سرابث آئي بهت در بعد جب زرينه ولي مجملين تودیاں سے آنے سے سلے انہوں نے بواکوذیان کے یارے میں بہت ی ہدایات دیں۔

"بوانی الحال آپ زیان کوایے ساتھ ہی سلائیں۔ میں دہاب کو سبح دیکھوں کی اس وقت رات ہے سب سو رہے ہیں میں خوامخواہ ہنگامیہ سیس جاہتی۔"بوانے سرملایا۔ زیان مجھی رور ہی تھی۔ بوانے اس کے سرکو سلی دینے والے انداز میں تھیکا "چلوبیٹا اب سوجاؤ

"بوامن آب کے پاس سووں کی جھے ڈر لگ رہا ہے۔"دوڈری مولی می۔

" ہال زیان بیٹا میں تمہارے ساتھ ہی سوؤں کی۔ ليكن كب تك مي مهيس بيايوس كيدوباب ميال كي نیت تھیک میں ہے۔اب ان کی نظر تمہارے ساتھ ساتھ امیرمیاں کی دولت یہ بھی ہے۔ کیلن تم اسیس يندسي كرتي - ناكامي كي صورت مين وباب ميان ولي بھی کرسکتے ہیں۔ یا توان سے شادی کر دویا بھریساں سے یلی جاؤ۔" زیان رحمت ہوا کی کردیازولیٹائے رو رہی مھی ان کے مشورے یہ ایک دم اس کے آنسو بہنا

" میں وہاب مردود سے سی صورت بھی شادی سیس کرعتی- "ایس فے شدت ہے تفی میں سرمالیا۔ " مجرتم يهال كيسے رہوكى - چھوتى دلهن خود مشكل میں ہیں مشیں نے جمعے خود اپنے منہ سے کوئی بات کے بعدان کی شوہرر تی ہنوززندہ تھی۔ائسیں معلوم نسیں بتائی ہے کیکن میں سبِ جان تی ہوں۔وہاب تفاكد امير على زندگى كے آخرى ايام ميں وہاب سے مياں مرد ذات بي موقعد ياكر بھرے اپنا مطلب برگشتہ ہو گئے تھے انہوں نے زرینہ سے كما تھاكد وہ جامسل كرنے كى كوشش كر سكتے ہيں۔" بوا متفكر

ابتدكرن 180 جولاني 2015

المندكرة (181) جولاني 2015



"عى كمال جاول بواميراكون إس دنياض"وه اب سک ري مي-"ايامت كوميرارب تهارب ماته ب كونى لادارث ياب ساراسس بوخود كواتا كمردرمت مجھو۔ موا كاول اس كے والكيد كبجيد كث ساكيا۔ "بوااس اتن بری دنیامی کون ہے میراندمال ند باب انه كونى بمن بعانى - زرينه آئى ميرى مكل تك دیمنے کی مدادار سیس ہیں۔ رائیل منال آفاق ہے میں نے بھی قریب ہونے کی کوشش کی بھی توانہیں محے نردی دور کیا گیا۔انہوں نے آج تک بھے بمن نمیں سمجھا۔"اس کے آنسو نوروشورے بہہ رب تعديواساته لكائےات تعيك رى تعين-

زیان کے شور مجانے یہ دہاب قورا "میجے از کرائے كمرير من آكيا تعارات ورتعااجي بورا كرب وار ہو جائے گا می کیے سب سے پہلے اس نے اپنے كمرك كادروازولاك كيا بجرعجلت مي شب خوالي كا لباس بہنا اور جادر تان کرلیٹ کیا۔ کیننے سے پہلے وہ اہے زحمی ہاتھ یہ اس کے رومال باند مناشیں بھولا تھا 'جمال زیان نے این دانت بوری قوت سے گاڑھے تحب اس كا باته اجما خاصا زحمى تعاايمي تك بلكا بلكا خون نكل رما تقااور تكليف محسوس مورى تهي-ات نیجے آئے آوھا کھنٹہ ہو جلا تھا ابھی تک سی نے اوھر کا رخ میں کیا تھا۔ شاید خطرہ کل گیا تھا۔ ويساس نے سب چھ پہلے سے سوچ لیا تھا اگر کسی نے زیان کے چینے کا سب معلوم کیا اور اے ذمہ دار محسرانے کی کوشش کی تووہ صاف مگرجائے گا۔اس کے پاس ایے جموت کو یج ثابت کرنے کے بہت ہے ولائل تھے۔ سائے میں اسے سی کے قدموں کی

سے چھوٹی بات کے ساتھ اپنی ذات بھی یاد آ رہی می- نوان نے اس کے منہ یہ یوری نفرت کے ساتھ تعوكا تقل بحرب ياد آنے يداس كى آنكھول ميں خون اترآياتها

" فيان مين تمهارا وه حشر كرون كاكه تم كسي كومنه وكھانے كے بھى قابل تىيں رہوكى-تم نے جرات وكھا مراجعانسيس كياب-"خود كلاى كرت موسة اسكى معمیاں می ہے جنجی ہوئی تھیں۔منھی بند کرنے ہے التح مي تكليف مونا شروع مو كئي تحى- وباب ف زيركب فيان كومولي موني كاليال دير

زرینہ خالا اس کے ہاتھ یہ بندھی کی کومعاندانہ نگاہوں سے ویلے رہی تھیں۔ روینیہ بھی وہاں موجود هيں۔ زرينہ نے رات والا واقعہ من و عن دہرايا تو وہاب غصے بھڑک اٹھا۔ حسب توقع اس نے تردید

" زرینه مم تو میری مال جانی مو - وہاب یہ ایسا شرمناک الرام لگاتے ہوئے تمہار اول سیس کانیا۔ میں سوچ بھی میں علق تھی تم انتابدل علق ہو۔ آخر ہارا قصور کیا ہے۔ اپنی سوٹیلی بنی کی خاطر تم نے دہاب کا بھی لحاظ شیں کیا حالا تک ہی زیان تمہاری تطور میں كافئے كى طرح چيتى ہےاب تماس كى حمائتى بن كے آئٹی ہو۔وہاب ایسا سیں ہے۔" روبینہ نے بہن کو

برى طرح لنا ژانووباب بھی تیر ہو کیا۔ " ہاں خالا آپ خود سوچیں جھے ایسا کام کرنے کی عبرى وكهاني كى كيا ضرورت ب- يس بحلانيان کے ساتھ ایا کر سکتا ہوں۔ محبت کر آ ہوں میں اس ے اور اب تو ہماری شادی بھی ہونے والی ہے۔ میں ائی ہونے والی بیوی کی عزت کیے خراب کر سکتا آہٹ سنائی دی تووہ جو کناہو کیا کہ ابھی کوئی دروازے ہوں۔ "اس کی اواکاری اور ڈھٹائی قابل دید ھی۔ اسٹ سنائی دی تووہ جو کوئی بھی تھا آھے نکل کیا تھا۔ یعنی ایک ٹانیے کے لیے تو زرینہ بھی چکرا گئیں۔ مرجب اسٹ وہ آرام کے ساتھ آئندہ کالا تحد عمل تیار کرسکنا نظراس کے ہاتھ یہ باندھی گئی ٹی پہ بڑی تو ذیان کی تھا۔ اب اے چھت یہ ہونے والی بدمزگی اور چھوٹی باتھی پھرے یاد آنے گئیں۔ وہاب نے مبح استے تھا۔ اب اے چھت یہ ہونے والی بدمزگی اور چھوٹی باتھی پھرے یاد آنے گئیں۔ وہاب نے مبح استے

ساتھ ہی سب سے پہلے ڈاکٹر کے کلینک کارخ کیا تھا۔ "يه تمهار عائد كوكياموا ب-رات تك توبالكل نیک تفا۔" انہوں نے نظریں جما کر غورے اسے ويكهاتووه ادهرادهرد يمض لكا-

" مج جب من جا كك ك لي نكلا تو بعاضة بعامي وكواكيارات من يقرروا تعايني كرالوباته چوت کلی آتے ہوئے ڈاکٹرے بینڈ یک کموانی ہے۔ وہ ایسے فرفر بول رہا تھا جیسے ہر سوال کا جواب ملے سے

"م ذیان سے پوچھو-وہاب کے پیچھے کیوں پر ملی ہو اليے بى خوامخواہ الزام لگار بى ہے ميرے بچے۔ میں خور بوچھوں کی اس سے۔" روبینہ کوبیہ بوچھ بچمہ بسند نہیں آرہی تھی ادھرانہوں نے زیان سے پوچھنے کا قصد کیااد هروباب کے چربے یہ بے چینی پھیل گئے۔ معمال چھوڑیں نال بس اب زیان نہ جانے کیوں چرانی ہے بچھ سے خبرشادی کے بعد خود بی تھیک ہو جائے کی۔"اس نے روبینہ سے زیادہ جیسے خود کو سلی

الى زرينه من تو كمتى مول كداب تم زيان كى شادی کربی ڈالو۔ میں شادی سادی سے کرنے کے حق میں ہوں۔ میں تہاری تنائی کے خیال سے استے دن ے اپنا کھرچھوڑ کے جیمی ہوں۔وہاب بھی تمہارے کیے قلرمندہ۔اس کیے آفس سے سیدھاادھرچلا آبا ہے۔ لیکن ہم مال بیٹا کب تک کھرسے دور رہ کتے ہیں۔ تم میری مانو تو زیان کو وہاپ سے بیائے کے بعد خود بھی میرے کھر آجاؤ۔اتنا برا کھرے میرایهاں تم الیلی لیے رہو کی "یومینہ کے کہتے میں بہن کے لیے مصنوعی فکر مندی تھی۔ ڈرینہ امیر علی کی موت کے بعد ان کے بدیلتے روسید اور ول میں آنے والی لا یج سے باخبرنہ ہو چکی ہو تیں توان کی اس آفریہ خوشی ہے پھونے نہ ساتیں۔ اب یعنی روبینہ آبادروہاب کے کھر ہتھیانے کے چکر میں تھے۔ یہ راہ مال کو وہاب نے ہی دکھائی تھی۔ دکھائی تھی۔ "میں عدت میں ہول بعد میں اس یہ سوچوں گی"

ذرینہ نے بات ٹالی۔ وہاب نے رومینہ کو آگھ سے

"بال زرينه پر كب مي وباب كى بارات لاوك ؟" وہ پھرے اصل موضوع پہ آسیں۔

آیا میں امھی و کھ اور صدے میں ہول۔عدت جی بوری میں ہوئی ہے اور آپ کو شادی سوجھ رہی ہے۔"وہ رکھائی سے بولیس تورومینہ قدرے شرمندہ ہو

" تم تعیک کہتی ہو۔عدت سکون سے گزار لو پھر شادی بھی ہوتی رہے گ۔ کون ساوہاب یا زیان بھا کے جارے ہیں۔"روبینہ نے صبے سکون کی سائس لی۔ "خالا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ای کو یمال آپ کے یاس جھوڑ کر خود کھرچلا جاؤں۔اے دن سے مارا لحريد براب اور چري ميں جابتاكہ رات بدا ہونے والی غلط مھی کی وجہ سے سی کو باتیں کرنے کا موقعه ملے میں چے میں چکراگا تارموں گا۔"وہاب نے بہت جالاگ سے خود کو عارضی طوریہ منظرے مثانے کا بروگرام بتایا تھا۔ زرینہ ول میں بہت خوش ہو تیں۔وہاب کی موجود کی ہے انہیں ہمہ وفت خوف اورعدم تحفظ كاحساس مو آ-اچھاتھاوہ کھے عرصے كے ليے يمال سے وفعان مو جايا۔ اس عرصے ميں وہ العمينان ہے سوچ بچار کرسکتی تھیں۔

رومینہ کھانے کے بعدلیث فی تھیں۔ وہی لینے لیٹے آنکھ لگ گئی تو زرینہ جوان کے پاس مجھی تھیں انہوں نے انہیں ڈسٹرب کرنا میاسب نہ سمجیا اس طرح سوما رہے دیا۔ خود وہ استی سے باہر آگئیں کیونکیے بوائے ان سے اکیلے میں کوئی ضروری بات لرنی تھی۔ زریندائنیں ڈھونڈتی باہر نکلی ہی تھیں کہ

وہ اسے اپی طرف برحتی دکھائی دیں۔ "چھوٹی دلمن آپ میرے کمرے میں آجائیں ہموا کا انداز چوکنا اور راز دارانہ تھا۔ زرینہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائی ان کے ساتھ آگئیں۔ بوانے کمرے کا

مِنْ **183 جُولائي 201**5.

ابنار کرن 182 جولانی 2015

جلی تھی۔ اس کے راہتے کے خار صنتے صنتے ملک ارسلان كے اسے باتھ زحى ہو كئے تھے يروه فكوهذبال ب نہ لائے۔ ان کی محبت مشکوے شکایتوں سے ماورا تھی۔ ساری عمراس کی صدایہ وہ آ تھے بند کر کے چلے تصاوروه اب بھی بے تھنی کاشکار تھی۔ "ہاں میں اے ... خود جا کرلاؤل گاا نی بنی کو"وہ ان کے رائے کے خارایک بار پھرے جن رہے تھے۔ وو کشی کو کوئی اعتراض تو شیس ہو گا جہا نگیر بھائی اور افتال بعابهی کو !" ساری عمرب علینی کے عالم میں گزارنے کے بعد اب بھی اندیشوں کے ناک اسیں ای طرف بردھتے محسوس ہورہے تھے۔ جها تكير بعاني اور افشال بعابقي كيون اعتراض كريس کے تم اتنے سال یہاں رہنے کے باوجود بھی انجی تک ان کے مزاج کو مجھ میں یا تیں۔ انہوں نے نینال آنے یہ بھی کچھ شیں کما'نہ کوئی سوال کیاا یک بار بھی توہ لینے ہاری طرف سیس آئے۔ان کادل بہت برا ہے۔جہانگیر بھائی ہدرد فطرت کے ہیں افتال بھابھی بھی ان کار توہیں۔"ملک ارسلان نرم میج میں بولتے جيے ان كے كانوں ميں رس شكار ب تص "ليكن بمربعي ممين ان كوبتانا جابي-"عنيزه نے رخموڑتے ہوئان سے اپنے باڑ آت چھیانے و احیما بابا او ابھی بھائی جان کی طرف چلتے ہیں۔" ارسلان نعنيزه كوكنه صے تفاقے ہوئے ان كا سخاي موز كرايين مقابل كمزاكيا مہیں یادیے شادی کی پہلی رات میں نے تم ہے ایک بات کی تھی کہ "تم ۔ تمہاری خوتی "تم ہے وابسة مردشة بحصيب عزيزب عيساس كاتى قدر ار تاہوں جنتی م کرتی ہو۔ کیونکہ میں نے محبت نہیں المِنْدِكُونَ \$185 جُولاكُي 2015

بواکی بھالجی مغریٰ بواکے کہنے پر خودائے بیٹے۔ ساتھ ملک کل "میں موجود تھیں۔ صغریٰ نے من و عن جو کچھ بوار حمت نے انہیں بتایا تھاسب کچھ ملک ارسلان اورعنیزہ بیم کے کوش کرار کردیا تھا۔عنیزہ نے بمتکل این جذبات کو قابو میں رکھا۔ صغریٰ نے انهيں بوا كائمبر بھى ديا-صغری ادر نواز ان کی بھرپور مہمان نوازی کالطف الفائ كے بعد جا مے تھے عندہ جس نے مطل ہے اینے اعصاب کو کنٹرول کر رکھا تھاان کے جاتے ہی بلم کئیں اور ملک ارسلان کے سینے سے لگ کررو رویں۔ اس ماحب! میرے جگر کا مکڑا کن حالول میں ہے۔ بچھے خربی میں۔ بائے میرے جیبی بے خرمال ونیامیں نہ ہو گ۔"وہ روتے روتے یک عرار کررہی " مجھے انی کی کو وہال سے نکالنا ہے مجھے اس سے اور دور شیں رہنا اب - مجھے میری کی لا دیں ملک صاحب بحصيه اور ظلم نه كريس اي جي سعدر ره كر میں نے جو سزا کالی ہوں بہت کری ہے۔ ملک صاحب میری سراحم کردی - بھے میری بی جاہیے "عنیزه يەبدىيانى كىفىت طارى مورىي تھى-"وہ صرف تمهاري منيس ميري بھي بيتي ہے ميں خود اسے جا کر لاوں گا۔ تم خود کو سنجالو ورنہ میں بھی يريشان رہول گا"ارسلان نے ان آ تھوں سے بھل بقل بہتے آنسوصاف کیے۔ " بچ آب اے لے آئیں مے ؟" وہ انہیں۔ مینی سے دیکھ رہی تھیں۔ ارسلان کاول کٹ ساگیا۔ ا اس عورت اس چرے سے انہوں نے دنیا میں موجود مردشة أبرت عيداله كرمجت كي تعيده اس كدكه ہن کے ساتھ شادی شدہ زندگی کا جتنا بھی عرصہ گزارا تھا جلتے تڑیتے سیکتے گزارا تھا۔وہ ننگے پاؤں کانٹوں پہ

"بواات برس كزر يكي بس كيايتا اب حالات كيے الى - "دە تدندبىس مىس-"حالات بالكل تحيك بير-"بوا پهلي بار سكون \_ مسکرائیں۔ "آپ کوکیے پیابوا؟" میری رشتے کی بھالجی مغریٰ ای ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے جس کا پتا خط میں لکھا ہے۔ میں نے اے ڈھکے چھے الفاظ میں کچھ معلومات کروانے کو کہا تعا- اس نے اپنے کواس گاؤں میں بھیجا۔وہ سب ولحدو مله بعال آیا ہے۔ بس میں اس بات اس جرات . شرمنده بول كه من في آب كواطلاع سيد بغيريه سب كياج مواكى نكابول من شرمندكى مى-"ارے بواالی بات تونہ کریں۔ آپ نے تو بینے بينع ميراميله عل كرويا بيدين جس كام كومشكل مجه ربی تھی وہ انتابی آسان ہو کیا ہے کیو تکہ زیان کی طرف ہے میں از حدیریشان ہوں۔"زرینہ کاچراخوشی ے چمک انجاروں مج میں خوش میں۔ " چھوٹی دلمن میں مغریٰ کو وہاں جانے کے لیے بولتی ہوں وہ سب حالات بتادے کی ان شاء اللہ وہاں سے بھی خبری ملے گ-"وہ برامید تھیں "بواکیاوہ زیان کو اینیاس رکھنے کے لیے تیار ہو کی؟مطلبوہ لوک اے قبول کرلیں کے ؟ " زرینہ کا انداز خدشات ہے بھراتھا۔ '' چھوٹی ولهن صغریٰ بہت تعریف کر رہی تھی کہ نیک اور خدا ترس لوگ ہیں بہت امیر بھی ہیں۔ بالی التدخوب جانبااور مجمعتاب."

''''یوا ہمیں جلدی جلدی ذیان کو یساں سے بھیجنا ہو گا۔ میں وہاب کی طرف سے مطمئن سیں ہوں۔" "مغری ویال سے سب معلومات کے آئے پھر میں آپ کوپتاؤل ک۔"

دروازه بند کر کے جستی ٹرنگ کھولا اور اس میں رکھا بوسیدہ برسول برانا خط نکال کران کی طرف برمعایا۔ زرید نے سوال نگاہوں سے پہلے خط اور پھر ہوا کی طرف ويكمابوان جوابا انسين خطير صن كالشاره كيا-زرید خطیرہ چی تعیں۔خط جیخوالےنے آخریں ایناتام شین نکسانها مر پھر بھی زرینہ بیکم جان کئی تھیں كديد خط بعيضوالي مستى كون ٢٠

" بوا آپ ميه سب مجھے کيوں بتا ري جي " زرينه بيكم كى نكابي باته من تعليه موسة خطيه محيل ان كے چركيے شديد بجالي يغيت مى-

" چھوٹی ولمن خدا کولوے میں نے خود کو اس كمران كافرد سمجاب اور بحى نمك حراى شيس كى اس کے چاہتے کے باوجود میں نے اس خط کا جواب نسي واكو تكديه نمك حراى موتى مجراميرميال محى يندنه كرت ليكن اب من مجمتي مول كه أن خط كجوابديخ كانائم ألياب «مبوا آب كياكهناچايتي بس؟»

" چھوٹی ولمن اس خط کے آخر میں ایڈرلیس بھی لكعابوا ب- يه آب كے مسلے كاحل ب كونك نیان وہاب میال سے کی صورت کسی قمت یہ بھی شادی کرنے کے حق میں سیس ہیں۔"

ومن خود بھی ذیان کی شادی وہاب سے کرنے کے حق میں سیں ہول - اس کی نظر میرے کھریہ ہے ميرے بچوں کے حق يہ ہے۔ زيان سے شادى كى صورت من وباب اليخ مقعد من كامياب موجائ گا۔ میں اور میرے بے در درکی خاک جماتیں کے دہ نوان سے جی سب چھ بھائے گا۔ میں امیر علی کی روح كوكونى تكليف يشيخ نهيس و مكيم على-"زرينه كي آواز بمرائق-"اوريه ايدريس كاكيا چكرے-"اسيس یاد آگیاکہ بوائے خط کے آخر میں لکھے کی ایڈریس کا

یاد امیانہ واسے مطابعہ استان کے الیورٹ استانہ میں دیر مت کرنا" زرینہ لجاجت از کرکیا تھا۔
"جمونی دلمن آپ نوان کو اس کی اس کے پاس بھیج سے بولیں۔
دیں۔"بوانے نمایت سکون سے جواب دیا" خط کے "جھوٹی دلمن آپ اللہ سے دعا کریں ابس "بوانے آخر میں بالکھا ہوا ہے میں اس کی بات کررہی تھی۔" انہیں تسلی دی۔

لمبتر كرن 184 جولاني 2015

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM



ساتھ تھا ا ترج بھی ہوں اور بیشہ تمیارے ساتھ رہوں كالي عص جب الله عدما الما الما الول الوكاما الول كه اب الله توني عنيزه كوجس طرح اس ونياجس میرے ساتھ رکھاہے۔ مرنے کے بعد اس دنیامیں بھی میری محبوب بیوی میری محبت کومیرا بم سفریتانات ملک ارسلان ان کی تم آنکھوں کی کمرائیوں میں بغور دیلمتے ہوئے اسیس ای محبت کا بھین ولا رہے تھے عنمزہ ان کا دائیں ہاتھ تھام کر عقیدت سے لیوں تک لے لئیں۔ یہ ان کے اظہار محبت کاخاص طریقہ تھا۔ ان کی آنکھول میں محبت و یقین کے

بزارول دي جمكاري

عنیزہ سنج یونیورٹی کے لیے تیار ہو کر نکلی تو ہلکی بوندا باندي كاسلسله جاري تغله سورج كا آسان بيه لهيس نام و نشان تك نه تعل محتاصور كمثاول في يورك ماحول كو كويا اين تحريس جكز ليا تقاريون محسوس موريا تعاجيبي ون يرصف يلط شامؤهل آني مو-عنیزہ نے بونیورئی میں قدم رکھاتور کے رکے باول بوری قوت اور شدت کے ساتھ برس بڑے۔ اس کا بوغور سی میں سلاون تھا۔ وہ بریشانی سے ادھرا ادحرائی ان دو کالج فیلوز کو ڈھوعڈ رہی تھی جنہوں نے بوغورى من اس كے ماتھ بى ايم اے اكنامس ميں واخله ليا تغله وو كيف ميرا س الجمي كاني فاصلے يه ممي جببال شدت كماته كرجاس فابي جكه كمزے كمزے نور دار كے مارى و در فتول ك سائيس مى اس لي بملنے سے كافى مد تك محفوظ می- لین بلل کردے ساتھ ہی اس نے در فتوں کے جمندے باہری طرف دو را لگائی۔ کیونکہ اس نے س ر کما تھا کہ درخوں یہ اسانی بیل کرتی ہے اور جس خوفتاك آوازم الجمي بادلي كرميح تصاب ورلك رما

كرتے ہوئے اے مجربوس ہونے ہے بحاليا وہ تورا" البخالد مول يه مجلي

" يا وحشت آپ كے بيچھے ملك الموت تفاجوا ندھا وصند بھاک رہی ہیں آپ۔"وہ جو کوئی بھی تھا اسے ڈانٹ رہا تھا۔ عنیزہ نے خفت سے نگاہی اور اٹھائیں۔ کمے چوڑے سراپے یہ پر کشش چرا اور شرارلی آنگیس مجی تھی۔ یہ ملک ارسلان کے ساته اس كايبلا تعارف تعا

وہ ای بوغور سی میں ایم لی اے کا استوونٹ تھا۔ ان کے درمیان تعارف کے آبتدائی مراحل بہت جلد طے ہوئے ملک ارسلان پنجاب کے زمین دار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔اس سے براایک بھائی اور تعا- حال ہی میں اس نے یونیورٹی میں داخلہ لیا تھا۔ ملک ارسلان کا برط بھائی شادی شدہ اور ووچھوتے چھوتے بچوں کا پاپ تھا۔ ملک ارسلان یہاں شہر میں ردهانی کی غرض سے معم تفااور آیک شاندار کھر میں اس کی رہائش تھی۔وہ دو ماہ میں ایک بار گاؤں جا آااور سب سے مل کر آجا آ۔

موڑے عرصے میں ہی وہ عنیزہ کے ساتھ ب متكلف موكبيا-

عنيزه كي والده حيات تهيس تحيس صرف والديق جنہوں نے اسے مال بن کر بالا تھا۔وہ اکلوتی اولاد تھی بہت ساری محبت اور توجہ سمیننے کے باوجود بھی خود کو اکیلا محسوس کرتی۔اس الیلے بن کے احساس کو کم ارنے کے لیے اس فے بہت ساری سیدلیاں جی بنا ر تھی تھیں۔ کیلن ساراون ان کے ساتھ کزارنے کے بادجود بھی وہ خود میں تعنی محسوس کرتی۔ ملک ارسلان کا بونیورشی میں کمنا تعارف بے تکلفی اس کے لیے زندگی کا دلچسپ تزین جربہ تھا۔ ملک ارسلان اس کے ساتھ اسے گاؤں محالی محالی محالی 

عنیز دوم کے مات فون کان سے لگائے ابتركرن 186 يولاني 2015

پاس م ہے ہی بجمانی منظور ہے۔" ہوئے تھیں۔وہ برسول بعد بوار حمت کی آواز سننے والی " جھے نفرت ہے ان ہے۔ استے برس وہ کمال حیں۔بالا خران کا انظار تمام ہوا۔اب بواے ان کی تحيين يهلي مين قطره قطره مرى مول-" زیان پر بریانی کیفیت بیکا یک طاری ہوئی۔ یہاں سے "بوا آپ نے بہت دیر کردی۔ میں تو مجھتی تھی کہ بیشہ بیشہ کے لیے چلے جانے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں آب میرے دیکے دل کی بکار کو سن لیس کی - میں اپنی جی تھا۔ یماں سے جانا اسے کانٹول یہ چلنے کے متراوف كالك جھلك ديكھنے كے ليے ترسى راى ميں اس كے محسوس ہورہا تھا۔ پر بوانے زمانے کی اوچ بچے سمجھاتے کیے کتنارونی اکتنا تولی آپ بھی میں جان یا میں گی-ہوئے جو تلخ حقیقت بیان کی تھیں وہ بھی اپنی جگہ کم وہ صرف خط شیں تھا ایک مال کی حسرتوں کا نوجہ تھا عین میں صی- وہ یمال رہتی تواسے ہرحال میں الفاظ کی صورت میں نے ایناول چیر کرر کھاتھا۔ یہ آپ وہاب سے شادی کرنی برتی جو کہ اسے منظور نہیں تھا۔ کو کیااندازہ متاکا کیونکہ آپ کادامن اس جذہے ہے اب امیرعلی بھی جمیں تھے جن کی وجہ سے طوبا "کرہا" وہ خالی جورہا" بوا کے دل یہ کھونساسالگا کچھ بھی تفاانہوں

يمال ريخيه مجور هي-نے ذیان کومال بین کرہی بالانھا۔ زند کی کرداب میں کھری ہوئی تھی آئے محتوال "ايهامت لهين- ميري اي مجبوريان محين جن کے بوجھ تلے میں سنتی رہی ورنہ آپ کے اس خط چھے کھائی می- زرینہ بیلم نے اس کے یمال سے جانے کے عمل کی حمایت کی تھی۔ پچیے بھی تھا اسمیں نے میرے ممیر یہ بہت کوڑے برسائے ہیں۔ مین من مى توايك ملازمه- ميرے اختيارات محدود تھے وہاب کی دست درازی پند سیس آئی می کم سے کموہ انی ماں کے پاس الی صورت حال سے محفوظ رہتی۔ بواکی آواز می می در آنی توعنیزه کواین الفاظ کی كروابث كا اندازه موا۔ انهوں نے فورا "بات كارخ تمر کوئی زیان سے بوچھتاوہ کس دل سے یمال سے جا رہی تھی۔ بوا کے لاکھ نرمی سے معجمانے کے باوجود ایس کی نفرت اور ول کا زہرجوں کا توں تھا۔ بوا کو امید

"ميرى بى كىسى بى بخوش بىتال؟" "ہاں بہت خوش ہے۔" بواکی آواز دھیمی پر گئی۔ انهول نے عنہذہ کے ساتھ بات چیت سمتم کی توزیان کو انتظار میں پایا۔ ابھی المبیں زیان کے ضروری سلمان کو پک کرنا تھا۔ جب سے بوا اور زرینہ آئی نے اسے اس کی اس کے اس روان کرنے کی بات کی تھی وہ سلے ہے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی بھی دہ رورہی "بوا میرا کوئی شیں ہے تال ابو کے بعد۔ میرا کوئی کھر میں ہے تال؟ وہ بچوں کی طرح استفسار کررہی

ں۔
"نوان بیٹااب تم نہ اکبلی ہونہ ہے گھر ہو تمہاری کے۔
مال ہے اور تمہارے جھے کی محبت 'خوشیاں تمہارا ''مواج 'آپ آیا کریں گی وہاں؟ ''اس کی آنکھیں۔
انظار کر رہی ہیں۔ وہ دونوں میاں ہوی اکبلے ہیں اس خوشی ہے چیک اٹھیں۔
انظار کر رہی ہیں۔ مصلح سے کہ رب کوان کی ممتاک ''ہل ذندگی نے مسلت دی تو منرور آول گی۔''

محى كه آنے والے وقت ميں اين مال كے ساتھ اس

کے تعلقات معمول یہ آجائیں کے مان کے ساتھ

رہے ہے اس کی متاکی زی محسوس کرتے ہے جلدیا

"بس اب مہيں رونے وحونے كى قر كرنے كى

موامیں آپ کے بغیر کیے رہوں کی؟" ہے ہی ی

وميں آول كى تم سے ملخ"انہوں نے آ محمول

بدراس كي نفرت كاخاتمه موجاناتحا

بے بی میاں کے لیجہ میں۔

ضرورت سی ہے۔ میوانے اسے چکارا۔

ابنار کون 187 جولائی 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

شب عم برى بلاب ميس يبلى تعافنينت

جو كوني شار مو ما بميس كيابرا تعامرنا آكرا يكسبار بوكك

موا آپ مرے ساتھ ہی چلیں تا۔ یمال کیا

معیں نے ساری عمریماں کزار دی ہے۔اب اس

كمركوچمور كركسي نبيس جاؤس كي-اب ميري ميت

ى يىل سے جائے كى- يىل جھول ولمن ہے-

آفاق رائل منال ہیں۔ میں ان کو اکیلا چھوڑ کر کیے

ان کاچرو محبت کی روشن سے جمک جمک کررہا

تھا'اس محبت ہے جوانیوں نے اس کھرکے مکینوں

ہے 'بے غرض ہو کر بغیر کسی صلے کی تمناکے کی تھی۔

نیان محبت ہے بہ بہو کران کے سینے ہے لگ

تعوری در بعد بوا زمان کے کیڑے اور دیکر چیزیں

سوت لیس میں رکھ رہی تھیں۔وہ ان کے یاس جیمی

السيس د كيدرى مى-كلاي يهال سے حلے جاتا تھا۔

وہاب کی طبیعت خراب می اس کیے شام کو روبینہ

اسینے کھر جلی گئی تھیں۔ بوا اور زرینہ دعا کررہی تھیں

كدنيان آرام وسكون عي جائد بعد من جوبو آ

ويمعاجا آف في الحل وباب كالاعلم رستا ضروري تعا-

مريعل ميرے سافر

ہوا علم پھرے صاور

كدو طن يدر بول بم تم

دي في في ميدا عي

كرس من عر عركا

که سراع کوئی اس

ہرایک اجبی سے ہو چیں

ك يادنامه بركا

جوياتماات كمركا

مركوئ ناشناسيال

なんこうという

كريس كى يوريوس كى طرح ليهنكى-

زیان جانے کے لیے تیار تھی۔ آفاق رائل منامل اے جرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے ذرینہ نے اسیں ابھی کھے در پہلے ہی زیان کی یمال سے رواعي كابتايا تعا-وه تنون الجمي الشيخ سمجه وارتهين تت لد انہیں کمل کر چھے بتایا جاتا۔ زیان نے ان کے ساتھ اب تک کی تمام عمر گزاری تھی کیلین ان میں بهن بعائي والي مخصوص محبت بإجابت بيدا تهيس بهويائي تھی پر ابھی جب وہ زیان کو روا تلی کی تیاری کرتے د کمھ رے تصاس کاول کررہاتھا تنوں کو تھے لگا کرروے ملک ارسلان این ڈرائیور اور ایک گارڈ کے ساتھ زیان کو لینے بہتے کے تھے بوا ان کو پہلی کے حالات اور وہاب کے بارے میں محقرا" بتا چی تھیں اس کیے وہ احتیاطا" کسی بھی بدمزی سے تمنینے کے لیے گارڈ کو ساتھ لائے تھے جو سلے تھا۔وہ جس شاندار گاڑی میں زیان کولینے آئے تھاس نے بواسمیت زرینہ بیلم کو جى مرعوب كيانقا-

زیان نے اسی پہلی بارد یکھاتھا۔ انتائی باو قار اور شاندار مخصیت کا مالک درمیانی عمر کاب مرداس کے لیے اجبی تعااس نے کسی خاص جذبے کا اظہار سیس کیا۔ ملک ارسلان نے تب خود ہی آگے براہ کر تعارف كروايا اورائ مريه بيار بهات المحمرا- ذيان نے موہوم ی کرم جوشی سے ان کے سلام کاجواب ویا تووہ مسکرائے وہ اس کے غیرت بھرے رد مل کے لیں منظرے آگاہ تھے اس کا یہ رد عمل عین قطرت تھا۔ اس كالمختفر ساسلان كازى مين مقل موچكا تفا-وه سب ے لی۔ ایک نی منل اڑان بھرنے کے لیے اس کا انظار كردى محى-

عنوده مجوسورے جاگ می تھیں بے چینی اور ابنار كرن 188 جولاني 2015

خوتی صد سے سوا تھی۔ عنیزہ نے سی سے چیلے نینال کو بتایا که میری بنی آرای ہے بورے کھر کی صفائی كوالى ب اور نے يردے جى لگاتے ہيں۔اس نے قورا" يه كام اين زمه ليا- كوئي ويلمناتو يجيان نه يا ماكه لان کے عام سے سوٹ میں ملبوس خوب صورت اسًا على من تراشيده بالول كوبانده صريه وويثا او ره نوكرانيوں كے كام كوچيك كرفوالى يدائل مم ب-وہ سلے سی اب رہی بھی کمال تھی۔وہ اب عام س الله كاس لوكى لكتي تصىدنه وه اساتلان وريسنك نه سب ہے متاز کر تار کھ رکھاؤئنہ نزاکت اور مخراب پہ تو

نیناں تھی۔ حالات اور زمانے کی ستائی ہے آسرا بے سارالزی جس کاونیا میں آھے چھنے کوئی نہ تھا۔ ملک ارسلان اور عنیزہ ترس کھا کر جے اینے ساتھ لے آئے تھے عنیزہ نے یمال اس یہ کمال مہانی کرتے ہوئے اس کے سرد چھوتے موتے کام کیے تھے۔ مثلا "نوكرانيول كے كام كوچيك كرتا باغ كے بودول کو ویکھنا کہ آیا ان کی درست و ملے بھال ہورہی ہے کہ سیں۔ اس نوعیت کے اور چھوٹے موٹے کام تھے ۔جو ہر لحاظے جو ملی میں کام کرنے والوں کے نزدیک باعزت یقے اس کے باوجود بھی وہ انی حیثیت سے والف مى-اس نے سب كے اچھے بر ماؤ د ملے كرول مِي سي خوش مني كو جكه سين دي سي-

فارع موكرعنيزه كياس بينه جاتى وماراون و ملک کل "میں آنے والی عورتوں کے د کھڑے اور مسائل سنتين ان كاحل نكالتين-نينال كويد كام بهت ولچیب لگا۔ ہر عورت کے پاس الگ ہی موضوع ہو آ۔جو دو سری عورت کے مسلے ہے بالکل ہی جدا ہو آ۔اس نے شرمیں نازو تعم میں زندگی گزاری تھی۔ مسائل 'مشكلات 'غربت ' بياري ' دِ كُهِ ' تكليف اور آفت کیا ہوتی ہے اسے ان باتوں کا ہر کز اندازہ نہ تھا۔

ى بنى كى أيك جعلك تك نه ديمعى تصى نه ذكر سنا تغا-وہ چاہے کے باوجود بھی ان سے بوچھ نہ بائی۔ بوری حویلی اشکارے مار رہی محی- عنیزہ نے محوم پر کر بورے کمر کاخود جائزہ لیا۔ حویلی کی اوپری منزل یہ انہوں نے اپی بنی کے لیے بطور خاص کراتیار کروایا تفاجس كي سجاوث اور فر سجيرد ملينے كلا كن تعما جابه جا كمرك من مازه يحول ممار د كھارے تھے اور خودعنيزه آجبت المتمام عتار موئى تعيل وونول كلا كول ميس موتهم كے تجرب سجائے ارسلان كى يىند کاسوٹ زیب تن کیے خود کو خوشبوم سائے عنیزہ کسی نو عمردوشیزه کی مانند پرجوش اور ترو مازه لک رای

نینال باع میں می- دور دور سک مرالی کی جادر میسی سی-وه پیول تو زتے ہوئے عنیزه ملک کی میں کے بارے میں سوچ رہی محی جس کے استقبال کی تاریاں ایسے ہو رہی سمیں جسے سی ریاست کی منزادی آرای ہو- چھ در کے لیے اسے عنیز و ملک کی بئى سے حدما محسوس ہوا۔اے بلایاد آ کئے تھے۔ ان كياد أتي وليه بيسي عاري وجو أن كرا-ويصنينال يعنى رهم في بهت جلد حو ملى كے رقك ومعتك ابناك تصريها كالمحول شرع يكرمخلف تعلد لیکن اس فرق میں اے ایڈو سنے اور کشش محسوس ہوتی۔ تھی بندھی زندگی سے بلٹر مخلف۔وہ يمال أيك عام ي لؤكي تحي ب سيارا - ب آسرا عنیزہ ملک نے اپنے تین اے ہرممکن سمولت ریخ کی پوری کو خش کی تھی۔

وہ نوکرانیوں کوہدایت دیتی ان کی تکرانی کرتی تواس میں بھی اے لطف آیا کیونکہ اس کے اندر کی رخم سيال زنده تھی جواحمہ سيال کي لاؤلي نازوں ملي بيثي تھي۔ اسے رات کی تمائیوں میں ان کی یاد آتی تو مل میں سے سباس کے کیے الیس کی "ونڈرلینڈ" جیساتھا۔ عندہ آج بے پناہ خوش تھیں۔ مج میج ہی انہوں کے ساتھ ہوتی۔ سب کو ہونے کے آگا کی آمد کی نوید دی تھی۔ اور وہ خود آگا کی ساتھ ہوتی۔ سب کو ہونے کے آگا کی ساتھ ہوتی۔ سب کو ہونے کے سب کو ہونے کے ساتھ ہوتی۔ سب کو ہونے کے ساتھ ہوتی۔ سب کو ہونے کے سب کو ہونے کے سب کو ہونے کے ساتھ ہوتی۔ سب کو ہونے کے سب کو ہونے کی سب کے اپنے شون کے سب کو ہونے کی ہونے کے سب کو ہونے کے کی ہونے کے کہ کو ہونے کے

البند كرن 189 جولاني 2015

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM

منول منی تلے جاسوئے تھے۔ بعول تو ڑتے ہوئے کوئی كائاس كالقريم ميا تعاص في تكليف ك احال عدوارك يكساته ماته لاكىادى کے حصارے بھی نکلا۔ لین یہ کیے مکن تھا آنسو اس کی آعموں میں نہ آتے۔

سك مرمرى سغيد عمارت ان كى منزل ابت موتى - يد عمارت دور بي سے مينول كي امارت اور خو شحالي كا اعلان كررى مى-اس من قدم ر كفتى ذيان كوبست ى باول كاندازه موكيا-لينذ كوزرجس من بينه كروه یاں چی می رائتی صے ہے اہر کھڑی می زیان کا مخقرسا سلان اس مي سے نكل كراندر يسنجايا جاچكا

عندواس كاستقبل كي لي منقش وروازك کے پاس می کمٹری تھیں۔ سفید سنگ مرمری اس عمارت کی طرح ان کی مخصیت بھی ہے انتا شاندار تھی۔ان کے ساتھ باو قاری ایک اور خاتون بھی تھیں یہ افتال بیکم تھیں۔عنیزہ کو دیکھتے ہی زیان کے ول نے خاص کوانی دی کیو تکدان کے چرے یہ محبت ہی محبت تھی متاکا تھا تھیں مار آسمندر تھا۔ انہوں نے ودنوں بازو کھولتے ہوئے برم کر زیان کو سینے سے لگا ليا-وداس كے چرب المول اور المصيدوبواند واربوےدےری میں۔

"میری جی میری نوان مجھے امید شیں تھی کہ جیتے جی میں مہیں دکھ یاوی کی ۔" یو اے سنے ہے جمثائے بوتتے ہوئے رونی جارہی تعیں۔افشاں بیکم اور سائحه كمزي نوكرانيون كي أعصين اس جذبالي منظر يەخودىد خودى بىلىكى كى-

عنیزہ نے طول عرصے بعدائے جگرے کورے کو ويكما تعابرسول تزلي معيس اور آج وه حقيقت بن كران کے سامنے کوئی تھی۔ان کی متاامنڈی پردری تھی۔ لیکن نیان بالکل نار مل انداز میں لمی۔عندہ کی جذباتی ط كرفة كيفيت نياس كاندروه خاص جذبه بيدا

میں کیا جو برسول بعد مال سے طنے والی بنی کے ول میں ہونا چاہیے تھا۔عنیزہ کے بعد افشال بیمے نے بمى اسے سينے سے لكايا اور اس كے ماتھے يہ بوسہ ثبت كيا- زيان نے ایجھے طریقے سے ان سے خور خریت دریافت کی افشال بیکم کے چرے یہ زیان کوریلھتے ہی متاثر ہونے والی خاص کیفیت پیدا ہوئی تھی جے مرعوبيت كانام ديا جاسكما تفا-

سب نوکرانیوں نے فردا" فردا" اے سلام کیا۔ عنيزه ساتھ ساتھ تعارف بھی کروائی جارہی تھیں۔ نینال سے الگ آخریں کھڑی تھی۔اس نے می زیان کوخوش آمرید کها-زیان نے سفید شیفون کی لانك شربث اور چوژي دارياسځامه زيب تن كرر كها نفا ساتھ ہمرنگ جھاک جھاگ دویٹا جس کے کنارے یہ میرون اور سلور لیس کے ساتھ سنھے منے تھنگھرو لگنے موے تصریاوں میں سلور تکوں والی ہائی میل جوتی رہمی کیے بال جو دونوں شانوں کے کرد بھرے تھے۔ ستوال تاك مغمور جاذب تظرتاك نقشه وه مهلي تغ میں ہی اوروں کے ساتھ ساتھ نینال کو بھی متوجہ کرکئی تھی۔قدرت نے اے جی بھر کرول کتی اور جاذبیت سے نوازا تھا۔نینال نے ایک کمری نظراے دیلھنے كے بعد خود كو د كھا۔ كنتے عام سے كيڑے اور عام سے حلير عن حياه-

مے میں سی دہ-یونیورٹی میں اے فیشن آئیکون کما جا یا تھا اس کے اسائل کو کانی کیاجا یا۔اوراب پیاڑی جو کروفرے ملک کل میں بازہ یازہ دارد موئی تھی اے خوامخواہ ہی مریشانی سے ددجار کر کئی تھی۔اتے دان کے بعد نیال عرف رتم كواني براني زندكي ياد آني سمي- بهي وه بھي اسے لیا کے ساتھ اسے کھرٹس ای کروفراور آن بان کے ساتھ رہتی تھی۔ بالکل کسی شنزادی کی ماندے جو بدوتوكول عنيزه ملك يبني كويهال الريا تفااي كمر من اسے بھی ما تھا۔ مراب سب بدل کیا تھا۔ وہ شہر ہے گاؤں پہنچ چکی تھی۔ الکت نورانی ین تی تھی۔ عنیزه محبت ہے زیان کود مکھ رہی تھیں۔ بیای متاکی آنکسیس تحیں۔ انہوں نے زمان کو پچھ در بعد

نوكراني كيساته اورجيج ديا ماكدوه فريش موجائ اور اینا کمرہ بھی دیکھے لے۔ افشال بيلم اور عنيزه اب دونول شاندار سشنگ

روم میں بمنیس باتیں کررہی تھیں۔موضوع تفتکو

"ماشاءالله زيان بهت خوب صورت إينام ی طرح - جاند کا عروا بس "افشال بیلم نے جو تھی بار یہ جملہ کماتو عنیزہ مسکرادیں یہ خوشی کی مسکراہٹ محى كيونكيدان كي ديان كوحو للي مي قبول كركيا كيا تعا-"جهانگير بھائي کي طبيعت اب ليسي ہے؟"انهول

ئے گفتگو کے دوران پوچھا۔ ''پہلے سے تو بہتر ہے لکین آبریشن کروانے کے بعد جى ملك صاحب كو آرام ميس بهدؤاكثرف بهت احتياط باني برينة بي حيس لسي كي "افشال بيكم كا

"كل جب من إن كي طبيعت كا يوخيف مني توكمه رے تھے کہ لیٹے لیٹے تک آگیا ہوں چھ رڑھ جی

"ابھی آنو آنوموتھے کا آپریشن ہولہے اتی جلدی کہاں کھریڑھ عیں گے۔"

" بِعَالِمِيْ جِمَا تِكْيِرِ بِعَانَى بِهِي كَيا كُرِينٍ مَجِلْسِي 'يارِياشِ انسان ہیں۔ایک کرے میں رہ رہ کر کھبرا کئے ہیں۔ " بال ثم تھیک کہتی ہویہ برمعلیا اور بیاری انسان کو المیں کا سیس چھوڑتی۔ میں نے زیان کا بتایا تھا یہ وہ تھیک سیں ہیں اس کے سیس آئے ہیں ملک صاحب "

" بهابھی شرمندہ تونہ کریں مجھے ذیان خود جا کرمل آئے کی ان سے برزگ ہیں وہ مارے۔" "اور بي نهنال كمال ب كافي دري تظر نميس رہی ہے۔ "افشال بیکم نے بات کارخ بدلا۔ "صبح سے نوکرانیوں کے ساتھ لکی ہوئی ہے۔ میں بھی لگوائے ہیں۔ نینال بہت محنتی ہے۔ کہتی ہے بیٹھ بینے کے تھک جاتی ہوں معروف رہنا اچھا لگیا ہے۔

اوهرادهم که ند که کرلی ی رای ب عنده افشال بيكم كو تفصيلي جواب ديا تو انهول في ماسف ے سلایا۔"بے چاری-" " بال بعابعي بيد ايب اندسرل موم كي تعميركب شروع كروائ كا؟ "عنيزه في اعاتك يوجما-ود كمد رما تعا جلدي كام شروع كرواوك كاميتريل تو منكواليا إلى سلسل مين شركيا موا إلى "افتال بيم نے ساده انداز ميں بتايا۔ " بعابعی میں سوچ رہی ہوں جب ایک اپنا اند سرس ہوم بتا کے تو میں نینال کے بارے میں اس

ودكون ي بات؟ وه متنفر مو تير-" میں کہ نوبنال کو بھی اندسٹریل ہوم میں کوئی کام بتائے بروھی لکھی اوک ہے اس حساب سے کام کرنی المجمى لكي كماناك

"بال بے جاری اجھے کھر کی لگتی ہے یہ قسمت رول دی ہے انسان کو "افشال بیکم نے کسرے فلسفیانہ لہجہ

" بال بعابهي تحيك كهتي بي آپ - ججمع توبهت ترس آیا ہے نینال یہ "عنیزہ نے بھی ہدردی کے جذبات كااظهاركيا

وسيع وعريض والمنك بال ميس كهانے كى ميزيه صرف عين نفوس تصعنيزه علك ارسلان اورخود نیان - میل انواع و اتسام کی ڈشنر سے بھری ہوئی مى- ملك ارسلان اور عنيزه أيك أيك چيزخود اثماكر اس كى پليث ميں ڈال رہے تھے چھنے كے دوران ہى این کابید بحرکیاتھا۔بیاتاس فول میں سلیم کی هي كه يمانا ب حدلنديذ ب-عنيزه نے زيان كي آمد ے می محضے پہلے ہی کھانا پانے والی تینوں نو کرانیوں کو باور چی خانے میں مصروف کردیا تھا۔ ملك ارسلان كارويه ب جدددستاند اور اينائيت

بمرا تفاله كهانے كے بعدوہ اس كى اجنبيت دور كرنے

ابنار كرن 191 جولائي 2015

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ابنار کرن 190 جولالي 2015

تھی۔ جبکہ یمال تو ملک ارسلان سے شاندار برسالتی کے مالک۔ اس کی میں سی عنیزہ ۔ بالکل ملک ارسلان کی طرح باوقار - بدب بناه سمولیات والا شاعدار کمرااس کا تعلیر اس کے مل میں بے بناہ نفرت مجى توسى ول من المنوال الفرد ويكا عى ك تاور ورخت كو بأزهال الكيا تعلدوه والحدمبت سويضير آماده مح در بعد اس نے کمرکوں پر بڑے ہوے

حصہ افشاں بھابھی کاہے۔

وونول عمارتيس أيك جيسي تحييس-دوسري عمارت كى اورى منزل يد زيان كے كمرے كے عين سامنے بالكل أسى جيسا كمرا نقيا- وه ديواريد كبينان نكاكر كعرى ہو کی اور سامنے موجود کمرے کو دیکھنے لکی جس کی کھڑی اور دروازہ ونوں ملے ہوئے تھے۔ کمرے کی بر آمدے كى سب لا تنيس بھى آن تھيں۔وسيع بيرس بھولوں کے برے برے ملوں سے سجاہوا تھا۔ تھلے دروازے سے اندر کوئی ذی نفس دکھائی میں دے رہاتھا۔ یردے سمنے ہونے کی وجہ سے وہ اندر موجود ایک ایک چیز کود مکھ على تھى۔مشرقى ديوار كے ساتھ جمازى سائز بيڈيرا تھا۔ سیلنگ فین کے چلنے کی وجہ سے سمٹے پردے

د چرے دھرے ال رہے تھے۔ وہ بڑی دلچیں سے جائزہ لے رہی تھی جب اچانک ایک نوجوان تو کیے سے سرر کڑ ناجانے کمال سے بر آر

سر کائے داخلی دروازے کے ساتھ کی پوری دیوار تینے کی می جس یہ پردے تھے اس نے دہ سب بردے بھی ہٹا ہے۔ شینے کی دیوار کے آئے طویل بر آمدہ تھا جس کے کونے کے ساتھ بودوں کے پینٹ کے ہوئے ملے تھے پر آمدے کو سمارا دینے دالے ستونوں کے رد سرسبز بیلیس کنٹی اوپر تک جا رہی تھی۔ ذیان کو شيشے كى ديوارے يرے نظار ابرادلچ سيدلكا وہ بندروم كا ورواته كحول كريام بر آمدي من آئي- سائ کنارے یہ جارف او کی دیوار تھی۔ سامنے آگے کھ فاصلے یہ بالکل اس بناوٹ کی ایک اور عمارت تھی۔ شام كو عنيزه في اس بتايا تفاكه سامن والاربائش

ہوا اور ڈرینک تیبل کے سامنے کھڑا ہو حمیا۔ زیان کی طرف اس کی پشت سمی چوڑے کندھے اور بازدوں کے مسلو واسم تھے۔وہ بالوں میں برش کر رہا تھا۔ اے سلے کہ وہ پلتا زیان بر آمدے ہے ہٹ کر لمرے میں آئی۔ افشاں آئی کے کھرسے ہی کوئی ہو گااس نے اندازہ لگایا۔اے یہاں آئے ایمی چوہیں منے جی میں ہوئے تھے اس لیے یمال کی مکینوں کے بارے

ميل العلم الى المى-شكرے كروه اس اجبى نوجوان كے رخ موڑنے ے بل ہی مرے میں آئی تھی وہ بر آمدے کی دیوار یے ساتھ کھڑی بے دھیائی میں جائزہ لینے میں مکن تصى ده جو كوئي بھي تھااے اس انداز ميں ديھاتو جانے کیا سوچا۔ دونوں کمرے اوری منزل یہ بالکل آھے سامنے اور طرز تغییر' نقشے' بناوٹ ' رنگ میں ایک جیسے تصلک کل کے دوجے تھے۔ ایک میں ملک جمانلیر اور دوسرے میں ملک ارسلان رمائش بذریہ سے

ہے معنی کا بینی سوچوں کے بھٹور میں ڈویتے ابھرتے جانے کتنی در کزر چکی تھی۔اس کی پلیس نیندے بو بھل ہونے کی تھیں۔وہ اٹھ کریڈی طرف آئی تو نہ جاہتے ہوئے نگاہ شینے کی دیوارے بڑے کمرے کی طرف آٹھ گئے۔ دوسری طرف بھی شیشے کی دیواریہ سے یردے سرکاویے کئے تھے۔اندر زیروباور کی سبزلائث جل رہی تھی اور وہ جو کوئی بھی تھا بیڈیہ لیٹا ایک تکبہ سیدھے باندیکے دبائے سورہا تھا۔ زیان کے کمرے کی لائنس آف تعیں۔ پر بھی احتیاطا"اس نے شیٹے کے دیواریہ بردے برابر کردیے۔البتہ کھڑی ہنوز کھلی تھی اور بردے جی ہے ہوئے تھے وہ صوفے ہے اٹھ کر

"بالرات كو آيا ہے۔ جركى تماز يرصف كے بعد ميں اس سے ملاہوں" ملک ارسلان نے تفصیل بتائی۔ اچھامین نیان کے ساتھ چلی جاؤں گ۔"عنیزہ المیں

تف چے جی باتی جی جاری می-

اور پرے تا تاکرنے میں معروف ہو کئ ۔

انهول في عنوده كواجازت دي-

" ملك صاحب عجم ماركيث جانا ب- زيان كو

شاینک کروانی ہے۔"عنیزہ نے ملک ارسلان کو مطلع

كيا-نيان ناك نكاه الماكردونوں كے چرے والى

" ہاں تو تم ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ چلی جاؤ۔"

" آپ ساتھ میں جائیں کے ؟"عنیزہ کو جے

تعوری مایوس ہوئی۔ " بھے آج کورث جاتا ہے

چودھری ریاض والے کیس کے سلسلے میں۔ رات

ایک بھی واپس آگیا ہے۔ میرا جاتا ضروری نہ ہو آتو

تمهارے ساتھ ضرور جا آ۔ایب بھی ای وجہ ہے آیا

و اچھاا یب آگیاہ۔"عنیزہنے خوشی کا ظہار

" تم ناستا کرنے کے بعد جانے کی تیاری کرواجھا خاصا ٹائم لگ جائے گا۔"ملک ارسلان نے مشورہ دیا تو انهول في اثبات من سرملايا-

" زيان بينا' ناشتا كر چكي تو چينج كرو جميس جلدي جانا ہو گا۔"عنیزہ نے روئے محن اس کی طرف موڑاتو اس فوجرے اثبات میں سرملایا۔

خریداری کرتے ہوئے زیان نے کسی خاص دلچینی كالظهار حميس كيا-بس عنيزه جوليتي كئين وه بغيركسي ناٹر کے دیستی رہی نہ بندیدگی کا اظمار کیا نہ نا پندید کی کا۔ایسے لگ رہا تھا وہ روبوٹ ہے سوچ آن آف کرنے کی مختاجہ

عنیزہ نے اس کے لیے بے شار کیڑے ،جوتے جیواری کاسینکس بروڈ کلس خریدیں سب اشیاء برانڈڈاوربیش قیت تھیں۔پرذیان کے چرسے ایک زیان 'عنیزہ اور ملک ارسلان تینوں ناشتا کررہے ہار بھی کسی ناثر نے جگہ نہیں بتائی۔اس کی یہ خاموجی

ابتركرن 192 جولاتى 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

ك يهاوم اومرى اتى كرن لك

عنموزه محبت بحرى تكابول يصفيان كوديم جاربى

محیں۔ زیان بہت کم بول رہی تھی یا محضر ترین جواب

وے ری می-ان کے سم اور انداز می زیان کے

بے معقت می اے بہت سونے کے بعد مجی ایا

کوئی لحدیاد شیں آیا 'جب امیرعلی نے پاس بیٹھ کراس

ے اتن محبت اور توج سے کوئی بات کی ہویا ہو جھا ہو۔

يداجيي مردكول اس يه حدورجه مهان ٢٠٠٠ كيول اتى

شفقت كابر لؤكرراب بجبكدات سكياب تكسن

اے بھی اتن اہمیت سیس دی جستی پہلی مل رعی

ملك كل من اس كى آمرى بهلي رايت مى عندو

خود زیان کو کمرے میں چھوڑنے آئی تھیں۔اس کابید

" چکوتم آرام کرد تھک کئی ہوگی کیے سفرے"

عنیز و کواس کے اِس مینے بندرہ منٹ سے اور ہو گئے

يتصدان كى باتول كے جواب ميں زيان مول بال كررى

مى يا مجرس ملائے يہ اکتفاكر رہى تھى۔عندہ اے

" مِس چلتی ہوں بیٹائم ریسٹ کرو "عنیزہ نے

جلنے سے اے سے سے لگا کرایک بار پراس کا

ماتما چول وہ رکی ہے انداز میں سلرائی۔ عنیزہ

چھوتے چھوتے قدم الحقی نیچ جارہی تھیں۔زیان کی

نظری جیے ان کے آئے برجے قدموں کا حساب کر

ربی سی۔ وہ نگاہوں سے او بھل ہوئی تو اس نے

اس نے دروانہ لاک کرنے کے بعد آگے ہودے

بھی مینج دیے چر کھڑکیوں کے ساتھ بھی اس نے ہی

سلوك كياتوبعد مساي اي اس احتياط يه خود عي مسى

آگئے۔ یہ زرینہ آئی کا گھر شیس تھا بلکہ وہاں سے وہ آج یمال آگئی تھی اور وہاب جیسا عفریت بھی نہیں تھاجو

وہ اس طمح سب وروازے اور کھڑکیاں بند کر رہی

روم اورى منزل يه تعل

نينديا محملن كااثر منجمي تحيي-

مى-اس كوماغيس كش كمش مورى مى-

دونوں حصوں کو الگ اور جدا کرنے کے لیے ڈم ڈم کی باڑاوراس کے بعد سرمبزمیدان تھا۔ زيان صوفيه بينه كئيده وه كجه سوچ ربي تهي-ايني

مستری به آنی اور نیم در از بو عی-

ىابتارىكى **193 جولائى 2015** 

وسرد مری اوربی عنیزہ کے لیے تکلیف دہ تھی۔ كزرت الحاره برسول نے زیان كو ان سے مدبول یے فاصلے بدلا کھڑا کیا تھا۔وہ اجبی کی اند پر باؤ کررہی محى-وه خودے مخاطب كرتي تو ديان بولتي ورنه اس كے ليول يہ چيپ كافقل تعل

" واليسي يه بست وير مو جائے كى ورند آج ميں تمہیں جما نگیر بھائی ہے ملواتی۔ تم ان ہے مل کر بہت خوشی محسوس کرو کی کیونکہ جہا تگیر بھائی بہت محبت كرفي والے انسان ہيں۔"شاپنگ حتم كرنے كے بعد وواب والس جارى محيس جب عنهزوف فتكوكا آغاز كيا يواب من زيان في سملايا-

"يا إ افشال بعابهي تمهاري اتن معريف كرربي معیں متی ہیں نوان جاند کا عمرا ہے بہت خوب صورت بسسمنوه كاچروية بتاتے موئے خوشى سے چک رہاتھا۔ فیان کے چرے مسکراہ ابھری۔ "افشال بھابھی کے ووبیتے ہیں۔ چھوٹامعاذیر سے کے لیے باہر کیا ہوا ہے جبکہ ایک بہیں ہے۔ زیادہ تر شرمیں رہتا ہے۔ بہت معموف ہو یا ہے۔ کہتا ہے كاؤل من اعد سريل موم بنواوس كابلكه اس في كام بعي شروع كروا ديا ب- اس كا اراده كاؤس من بهت احيما اسکول بنانے کا جی ہے۔اس کے دل میں اوروں کے کے کام کرنے کا جذبہ ہے۔ شرکے ساتھ ساتھ وہ گاوس میں بھی بہت معروف رہتا ہے۔ ہم آج شایک كے ليے آئے ورنہ تمهاري اے ملاقات ہو جاتی۔ ایک بست احرام کرتاہے میرا۔"

تغصیل سے بتارہی تھیں اسے کوئی دیجی تہیں تھی بس غائب واعى سے سملائے جارى مى۔

عنیزہ ایک تای مخص کے بارے میں بہت

ایک کلک ارسلان کے ساتھ کورٹ سےوالی آ چکا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں گئے تھے۔ والیسی پہ ملک ارسلان نے اے کھانے کے لیے روک لیا۔ کھانا تیار تھا صرف تیمل پہ لگانا تھا۔ نیناں نے

ملک ارسلان کی واپسی کا سنتے ہی کھاتا اپنی تکرانی میں لگوایل وه کھانے کی ڈشنر اور ڈاکٹنگ ہال کا جائزہ لے ربی تھی جب ملک ارسلان مجیک کے ساتھ ڈاکنگ ال من ہے۔

اب بيراتفاق كى بات مقى كەنىنال كاتاج كىلى بار ملک ایبک کے ساتھ سامنا ہوا تھا۔ حالا نکہ اے ملك كل "من آئ كالى دن مو يط تصرا يك اجبي صورت ملک ارسلان کے کھرایبک نے پہلی باردیکھی تھی لندا اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف

اسے سینال ہے اور ہم اے ۔۔ "وہ نینال کی موجودل کے خیال سے بہت آہستہ آواز میں بات کر رے تھے۔ ایک نے کھوجی نگاہوں سے نینال کا جائزه لياتواس في ايبك كوسلام كيا-يرها لكهامهذب لیم تھا کیڑے بھی اس نے طریقے سلیقے کے بین رکھے تنے اس کیے اس نے نینال کو غورے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ریکھنے ہے اینے آپ میں بے جینی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایب نے وویارہ نینال کی طرف نہیں دیکھا۔ بلکہ ارسلان کے سیاتھ باتوں میں ملن ہو کیا۔ نینال دہاں سے جا چکی می-ملک ارسلان اب کھل کرنیناں کے بارے میں

"بس اس بے جاری کا دنیا میں کوئی سیں ہے۔ عنيزه بهت نازك اور خدا ترس ول كى الك بي حصف اے این ساتھ لے آئی۔ ہمیں اس کی موجود کی ہے کوئی تکلیف یا پریشانی خمیس ہے۔ ساراون حویلی میں للى رہتى ہے۔ عندزہ اس كيارے بيس م سے بات كرناجائى ب- بحے كررى كى كدايك سے كول ی ایدسٹریل ہوم اور اسکول بنوانے کے بعد اسے بھی ویں رکھ لو۔ بڑھی لکمی لڑی ہے بہت کام آئے کی اتی بھی ہے۔"ملک ارسلان نے نیناں کے ہوئل میں کراؤ اور اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کول کردیا تھا۔ پرایبک کورہ رہ کرایک بجیب سااحیاس ہورہا تھا۔

نبنال کابوری مخصیت سے سی بھی سم کی بے جاری اور درماندگی کا ظهار شمیں ہو رہا تھا جس کا تذکرہ ابھی اہمی ارسلان چھانے کیا تھا۔ اس نے چھا کے سامنے ایے خیالات کا اظہار کرنا مناسب مہیں سمجھا۔ ایں نے ان کی بات بورے غورے سی اور کسی بھی مسم کے بعرے سے کریز کیا۔

"جہاری چی توشائیگ کرے اہمی تک سیس لوئی ہیں۔"ارسلان کلائی میں پہنی کھڑی یہ ٹائم و مکھ رہے

" يجام رات كو آول كا-" "بان تب میری بنی ہے بھی مل لینا" ملک ارسلان ك لبح كايدر تك بهت انوكها ساتفا وديك تك الهيس

عنیزہ بہت خوش ہے۔ جب سے میں اسے بیاہ كريمال لايا مول تب ابات جملياراتا خوش اور مسرور ویکھا ہے۔ وہ زیان کو دیکھ ویکھ کرجی رہی

عنیزہ کا نام لیتے ہی ملک ارسلان کے لیجے میں محبت اتر آئی تھی۔ ابھی ابھی ایک نے بھی پیہ مظاہرہ ویکھا تھا۔ ملک ارسلان چیا اور عنیزہ پچی کی محبت کی كمانى سے وہ بہت المجى طرح واقف تھا۔ ول سے وہ ان کی عرب کر یا تھا کیونکہ ایبک ان کی اعلا ظرفی اور وسعت فلبي كاشابر تقا-عنهزه وكي كي بني كاعلم اس کھے برس پہلے ہوا تھا جب عنیزہ چی یہ ڈیریش کا شدید حملہ ہوا تھا انہوں نے کمرے میں رکھی کئی ہر چز توژدی تھی اور خود کو بھی زخمی کر لیا تھا تب سیتال میں ایبک نے ارسلان چاکو طویل کوریڈور میں حملتے اور اینے آنسوچھیاتے دیکھاتھا۔اس نے جرات کرکے پچاے بوجھاتھا۔ تب انہوں نے اے سب بتا دیا کہ عنیزہ چی کی اس شدید بکرتی حالت کاسب کیا ہے ایب کے بس میں ہو باتوان کی بیٹی کہیں سے لا کران کے سامنے کھڑی کردیتا۔ کیونکہ ارسلان چااور عنیزہ زنده موكر ملك محل مين أسمئ تص

" پچا جان به تو انجمي بات ہے الله كرے بچي اب ایے بی خوش رہیں "ایک نے مل کی مرائی سے وعائيه جمله بولا تفاجس به ارسلان كالمعن كمناب

تساری چی کل سے اتی خوش ہیں کہ مجھے بھی نظر انداز كرديا ب-"ملك ارسلان فينت موس الطيف

" بچی ایسی سیس میں کہ آپ کو نظرانداز کریں۔ اس نے بورے و توق سے کما۔ "ال ثم تعیک کمه رہے ہومیں توبس ایسے ہی آج ذرااے تک کرنے کا موڈیٹا رہا تھا"ارسلان چاک أعمول من شرارت محى-اس بارايبك كاقتهمني

فيان اورعنيزه كافي ليدوايس أنيس-مغرب تومو ہی چی سی۔اس باخیر کاسبب مہرے گاؤں کاطویل فاصله تفا- بعرجيوار كياس الهيس كافي تائم لك كياتفا-عنمزہ نے نیان کے لیے کولڈ کی اور دیکر جیواری خریدی تھی ڈائمنڈ کے ایئرر نگز اور خوب صورت س رتك توانهول في جيوارى شاب يه يى ذيان كوزيردسى

زیان اس آنے جانے میں آج بہت تھک کئ ھی۔اس کی ملن دیکھتے ہوئے عنیزہ نے تو کرائی کو كونى اشاره كيالو كهدور بعدوه أيك ثب من يم كرمياني کیے چکی آئی۔بانی میں کلاب کے پھولوں کی بٹیاں تیر ربی سیس-عنیزہ کے علم یہ اس نے پانی والا ثب صوفے یہ جیمی زیان کے پاؤٹ کے پاس رکھ کراس کے سوچنے بھنے سے بیشتری اس کے یاوں زی ہے افعاکر شب ميس وال سيد- وه احتجاج كرما جابتي تهي يرنب جانے کیول عنیوہ کا چرود کھے کرخاموش ہو کئے۔نو کرائی نمک ملے پانی سے اس کے پاؤل دھورہی تھی بانی میں گلاب کی پیوں اور نمک کے ساتھ اور جانے کیا کیا کچھ ڈالا کیا تھا۔ کیونکہ پانی میں سے بردی الحجمی خوشبو آرہی

ابتد **كرن 195 جولاني 2015** 

المتدكرن 194 جولاتي 2015

ہتی۔ نوکرانی نے اس کے پاؤل دھوکر صاف کردیے خصر اب وہ تولیے ہے اس کے پاؤل خشک کرری متی ذیان کو بے پاہ سکون کا احساس ہورہاتھا۔ وہ آتھیں موندے صوفے یہ نیم دراز تھی جب نینال بہت ہے شارز لیے وہال آئی۔ اس کے چھے چھیے ملک ارسلان جی تھے۔ زیان آٹھیں کھولے سیدھی ہوکر بیٹے تی۔

"آمے آپ لوگ والی اور میری بنی کیسی ہے؟
لگا ہے تھک گئی ہو "وہ بیک وقت عنیزہ اور ذیان
ہے خاطب ہوئے۔ ان کے منہ سے "میری بنی "کا
لفظ ذیان کو بہت مجیب سالگا کیونکہ ابونے بھی اسے
میری بنی کمہ کر بلاتا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اس کی پروائی
میری بنی کمہ کر بلاتا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اس کی پروائی

"جی بس تعوری می محکن ہے" نظریں جھکا کر اس نے مخاط انداز میں جواب دیا۔

" ذرا دکھائے تو کیا کیا شاہگ کی ہے آپ نے "
اس بار بھی ان کا مخاطب سوفی صد ذیان ہی تھی۔ ناچار
وہ نینل کے لائے گئے شاہر اٹھا کر ان کے پاس بیٹھ کر
خریدی کئی چیزس دکھانے گئی۔ انہوں نے ایک آیک
چیز شوق اور دیجی ہے دیکھی اور تعریف کی۔ عنیو ہ
ان دونوں کو دیکھ کر نمال ہو رہی میس ۔ ملک
ارسلاان ڈیاان کوحد درجہ توجہ دے رہے م

نینگ اس نے ہمئی کہ ذیان کا پورا چرااور
ہاتھ پاوں اس کے سامنے تھے۔ وہ بڑی توجہ ہے
ارسلان کو مخلف چین دکھانے میں معبوف تھے۔
براغڈ کیڑوں جوتوں برفیومز 'جیولری اور دیگر اشیاء کا
ایک چیوٹا ساڈھیرنینل کی تکاہوں کے سامنے تھا۔
ایک چیوٹا ساڈھیرنینل کی تکاہوں کے سامنے تھا۔
نیان کے گلانی آمیزش لیے سفید ہے داغ پاوس اس
میں جٹا کر رہے تھے۔ '' یہ سوٹ کل پمننا '' ملک
ارسلان نے پنک اور وائیٹ کلمبنیشن والا فراک
ارسلان نے پنک اور وائیٹ کلمبنیشن والا فراک
مغی میں مسلا۔
مغی میں مسلا۔
مغی میں مسلا۔

دونوں مل کرشانیگ کرتے اور ان پیند ہے اس کے لیے شی اپنی رائے دیے اور اپنی پیند ہے اس کے لیے خریداری کرتے اور جب ان دونوں کو مل کر کہی جگہ جاتا ہو آنو وہ خوداس کے لیے پہنے جانے والے کپڑے ملکیکٹ کرتے پورے دن میں پہلی مرتبہ ذیان کے ہونؤں پہ بے ریا مسکر اہث نمودار ہوئی۔ اس نے اثبات میں سربالیا جیسی کہ رہی ہو ہاں میں کل ہی اثبات میں سربالیا جیسی کہ رہی ہو ہاں میں کل ہی اثبات میں سربالیا جیسی کہ رہی ہو ہاں میں کل ہی اثبات میں سربالیا جیسی کہ رہی ہو ہاں میں کل ہی اثبات میں سربالیا جیسی کہ رہی ہو ہاں میں کل ہی اثبات میں سربالیا جیسی کہ رہی ہو ہاں میں کل ہی اثبات میں ہو رہا تھا اس لیے وہاں سے ہٹ گئی۔ اے ایسا لیک رہا تھا جیسے ذیان کو دیکھ دیکھ کروہ احساس کمتری کا شکار ہو وہ ہی۔

کھانا کھاکر ذیان اوپری منزل پہ اپنیڈروم میں آ میں۔ لائٹ جلا کر اس نے سب سے پہلے بردے سرکائے تو نگاہ دوسرے کمرے کی طرف اٹھ میں بر آمدے کی سب لائنٹس آن تھیں پرسانے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے ٹھنڈے پانی سے شاور لیا تو طبیعت کی سب محکن اور ہو جمل پن دم تو ڈ کیا۔ تھی سر تلے رکھے دہ سونے کے لیے بن دم تو ڈ کیا۔ تھی سر تلے رکھے دہ سونے کے لیے ورازہوئی تو بہت جلد نیند کی وادیوں میں اتری۔

ایک سونے کے لیے اپنیڈروم میں داخل ہوا۔
پنچ وہ ملک جہا تکیر اور افشاں بیٹم کے پاس بیٹھا ہوا
تعالیہ ملک جہا تکیر نے پھرے اس کی شادی کاموضوع
چیٹر رکھا تھا۔ اس بار افشال بیٹم بھی ان کی ہمنوا
تعمیں۔

سیں۔
"باباجان انڈسٹرل ہوم کی تغییر شروع ہے۔ اسکول
کا سک بنیاد بھی رکھا جا چکا ہے۔ میں چھے ماہ بہت
معروف رہوں گا۔ "اس نے جسے اپنی مجبوری بتائی۔
" بیٹا شادی اور دیگر کام سب ساتھ ساتھ چلتے
ہیں۔ " جما تغیر نے اس کی بات کو چنداں! ایمیت نہ
دی۔ بھلا ہوا افشاں بیٹم کا جو انہوں نے ذیان کی آمد کا
قصہ چھیڑ دیا تب کمیں جا کر ان کی توجہ ایک کی شادی
سے ہی۔ وہ خیر منا آبان کے پاس سے اٹھ آبا۔
سے ہی۔ وہ خیر منا آبان کے پاس سے اٹھ آبا۔

کرے کی لائش آن تھیں۔ ملازم مغرب سے
پہلے اس کے بیڈروم اور اوپری جھے کی تمام بتیاں جلا
دیے تھے۔ اس نے شرف آباد کر بیڈید رکھی اورواش
روم میں آگیا۔ نمانے کے بعد وہ نائث شرف اور
راؤزر میں ملبوس باہر آبا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو
کر سیلے بالول میں حسب معمول برش بھیرا۔

راوزر میں ملبوس باہر آیا۔ تعیقے کے سامنے کھڑے ہو کر کیلے باول میں حسب معمول برش بھیرا۔ ملک جمانگیری باتوں کو از سرنوسوچتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آگیا۔ جمال دیوار کے ساتھ بھولوں کے عملے ترتیب سے رکھے ہوئے تنے اور پاس بی ایک کری پڑی تھی وہ اکثر یمال آگر بیشتا تعا۔ وہ جیسے ہی کری پڑی تھی وہ اکثر یمال آگر بیشتا تعا۔ وہ جیسے ہی کری پر دراز ہوا نگاہ اجا تک ارسلان چیا کے کھر کی طرف اتھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اوپری

اندرزروباور کے بلب کے ساتھ بیڈلیپ بھی آن تھا۔ سب بروے سے ہوئے تھے اس لیے منظرواضح تھا۔ سامنے بیڈیہ اوندھے منہ ایک نسوانی وجود محو خواب تھا بچونکہ تھلے لیے بال اس سوئے ہوئے وجود کے اردگرد بھرے ہوئے تھے۔ اس کی معلومات کے مطابق اوپری حصہ خالی تھا۔ خالی ان معنوں میں کہ سامان توسب کروں میں تھا پر کوئی رہتا نہیں تھا۔ سامان توسب کروں میں تھا پر کوئی رہتا نہیں تھا۔ عندہ چی اور ارسلان بچا نے رہائش پزیر تھے۔ نوکوں کے لیے الگ رہائش حصہ محصوص تھا۔ اچانک اے باد آیا کہ حولی میں عندہ چی کی بھی بھی تو

منزل پہ واقع عین اس کے کمرے کے سامنے والا کمرا

k 244 244

كي بيروم من آكريت كيا-

آتی ہے۔ سولی صدورہ میں ہو کی۔ ملک ایک نے اندازہ

الكايا-اسے دوسرى بار ویلمتا نامناسب محسوس ہوااس

نیان مج خاصی دیر بعد بے دار ہوئی۔ لکا پھلکا تا شا کرنے کے بعد فارغ ہوئی تو نوکرانی اطلاع کرنے آئی کہ آپ کے کپڑے استری ہو چکے ہیں آپ تبدیل کر لیس۔ یمی وہ سوٹ تھاجو ملک ارسلان نے الگ نکال کر رکھا تھا۔ ذیان تبدیل کرکے آئی تو وہی نوکرانی ہاتھوں

میں موقعہ کے مجربے لیے کھڑی تھی۔ زیان کی دونوں کلائیوں میں اس نے مجربے پہنائے۔"چھوٹی بی بی آپ بہت سوہنی ہیں"اس نے زیان کو بغور دیکھتے ہوئے تعریف کی تو وہ جعینپ سی مئی۔ نوکرانی نے اس بڑی رکیجی ہے۔ کھا۔

ربیسی سے وجھا۔

زیان ٹی دی لاؤ کے میں آئی تو عندہ ہی دہیں جیٹی
خیس انہوں نے اس کے لیے اپنیاس جگہ بنائی تو
وہ ادھری بیٹے گئی۔ ٹی دی پہ مشہور زمانہ آیک ٹاک شو
آن ایئر تھا۔ زیان کی نظری بظاہر ٹی دی سکرین پہ اور
زہن کسی اور شے کی طرف مرتکز تھا۔ عنیزہ ٹی وی
و کھنے کے ساتھ ساتھ اے ادھرادھر کی چھوٹی چھوٹی
باتیں کر رہی تھیں جن کا جواب وہ سرملا کر ہوں ہاں
میں دے رہی تھیں۔

تب بى ملك ايبك تى وى لاؤج من داخل موا-

خوشبووں میں بہا تک سک ساتیار۔ اسے دیکہ کرجیسے زندگی اور آزی کا احساس فضایہ حاوی ہورہاتھا۔
'' السلام علیم '' اس کی آواز سے کر بجوشی اور ابنائیت جھلک رہی تھی۔ ذیان نے سلام کاجواب بہت مرہم آواز میں دیا۔ وہ فورا "پہچان گئی تھی۔ رات اپنے سامنے والے کمرے میں اس نے جس نوجوان کو دیکھا تھاوہ بھی تھا۔

" کب آئے ہو بیٹاتم اور سب ٹھیک ہے تال؟" عنمزہ نے کھڑے ہو کرجس محبت سے اس کاماتھا چوم کر حال احوال دریافت کیا تھا وہ ذیان کو ایبک کی اہمیت بتائے کے لیے کافی تھا۔

" چی جان میں کل شام کو آپ کی طرف آیا تھاسوچا مہمانوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی پر آپ لوگ نہیں ملے میں نے سوچا ابھی جا کر خبریت معلوم کر آوں۔ "اس کا اشارہ ذیان کی طرف تھا۔ بات کرتے کرتے ملک ایک نے ایک نظراس کی طرف دیکھا۔ ذیان کے چبرے کے ناٹرات میں کسی بھی تشم کی مرجوشی اور مروت نہیں تھی۔

"ایک به میری بنی زیان ہے اور زیان به افشاں بھابھی اور جمانگیر بھائی کابرط بیٹاا یک ہے۔ وہی جمانگیر

ا بند کرن 197 جرلانی 2015

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



ابتدكرن 196 جولالي 2015

معائی جن کے مرحانے کامیں نے حمیس بولا تھا۔ عنیزونے تعارف کروایا۔ زبان عدم دیسی کا اظهار المتے ہوئے لی دی ویل رہی میدایک نے میزیاتی ك اصول بعلة بوع خود عبات كا آغاز كيا-نیان آپ کی کیامعوفیات ہیں آج کل کیا کردہی ہر

اس فے جھٹ سے جواب واور میں کھے میں کرتی "

عنیزه شرمنده ی مولئی-زیان کاانداز لی مارت والانقا بي بول كراحسان كررى مو-" ابيك ' زيان نے طل بى ميس كر يويش كيا ہے۔"عندہ نے اس کے رویے کی سخی کو زائل كرنے كے ليے خود جواب ديا۔ " آپ نے كن سبجیکٹ کے ساتھ کر بچوش کیا ہے دیان ؟"ایک کی مرف ہے اگلاسوال آیا۔ " میں نے ماس کمیونیکیتنی میں کریجوشن کیا

" آگے کیا ارادے ہیں آپ کے ؟" ایک نے وليسي ليتي بوت بوجما

" كو خاص نتين - "وه يمليكي طرح سرد لبجه مين بولى توعنيذه كوب انتياشرمندكي موتى-"میں ذرا فریدہ کو دیکھ آؤں مہیں اچھی سی جائے

بلوائی ہوں۔"نیان کے رویے کی شرمندگی کی وجہ سے پدا ہونے والی شرمندگی کے تاثر کو زائل کرنے کے كي عنيد وانت طوريدوبان ي مناجاري عيس-" یکی میں آج در ہے اٹھا ہوں ابھی چھے در پہلے ناستاكياب في الحال منجائش شيس بسساء يك في سلقے الکارکیا۔

"اجمام جوس كابول كر آتى مون زيان نے تاشيخ میں صرف اندااور نوسٹ کھایا ہے۔ اس بہانے بیہ جی لی کے گی "عنیزہ نے اس کی افلی بات سے بغیر قدم

تظرخاموش بيتمي نوان كي طرف ديكما ينك فراك اور ٹراؤزر میں میوس معینا سریہ لیے (ابیک کے آنے سے پہلے دویٹا اس کے شانے یہ سمنایرا تھا۔ ابیک کو ريمية بي اس نے پھيلا كرسريد او را تا تاب يانك ب ناتك ركمي اسيخ خفا خفاس أثرات سميت ووكاني مغرور نظر آربی تھی۔ ابیک کے موجھوں تلے دب عنالی مونول یه عجیب بیساخت ی مسکراهث در آئی مى- نيان مار درها ژي بحربور ايكشن تحرار فلم ديمين میں بوری طرح من ص-جیسے اس کے سوایسال اور کونی ذی نفس موجود بی نه مو-ابیک کی موجود کی کااس فے کوئی نوٹس ہی جسی لیا تھا۔

نينال " فريده ك ساتھ تى وى لاؤرج ميں داخل ہوئی۔ قریرہ اور نینال کے ہاتھ میں دوٹرے تھیں۔ جن میں جوس سمیت کھانے بینے کے مختلف لوا زمات تصان کے پیچھے ی عنیزہ تھیں۔ کھانے پینے کی سب اشياء ميل يج لئي تعين-"نينان آپ ليسي بن؟" وہ کلاس میں جوس ڈال رہی تھی۔ زیان نے حمرت بعرى نكابول سے اس كى سمت ديكھا وہ عام سى توكرانى ے کتنے طریقے اور سماؤے بات کررہا تھا۔ نینال كے ساتھ اس نے فريدہ سے بھي حال احوال يو جھا۔ نینال نے بہت اوب سے جوس کا گلاس ایک کے سامنے تیبل یہ رکھا۔ دوسرا گلاس اس نے زیان کے سامنے رکھا۔ وہ کسی مغرور شنرادی کی طرح ٹانگ ہے ٹانگ رکھے بیٹھی تھی جیسے ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہو۔ رہم کو جانے کیوں چراس یہ شدید عصہ آیا۔ ہربار ذیان سے آمنا سامنا ہونے یہ ایسا محسوس ہو آ جیسے اس نے رغم کی جکہ یہ بعنہ کر لیا ہو۔ ملک ارسلان عنیزہ بیلم ہے کے کر توکرانیاں تک اس تك چرى زيان كواني بلكول يه بشمار بي تقع جير اسے اہمیت دے رہے تھے زبان کواس قدر اہمیت وینا

نیان نے عنیزہ کے جاتے ہی ریموٹ کنٹول ہے۔ چینل تبدیل کر دیا۔ اب صرف ٹی دی کی آواز تھی سارادن حو بلی میں چھوٹے مولے کاموں میں گلی رہتی ایک اور نیان دونوں خاموش تھے۔ ایک نے ایک ہے۔ میں جاہتی ہوں جب تم انڈسٹریل ہوم بنالوتواس ایک اور نیان دونوں خاموش تھے۔ ایک نے ایک

ابتركرن 198 جولالي 2015

کو بھی وہاں رکھ لو۔ وہاں کے سب معاملات کوسنجال لے کی عندہ نے ابیک کی توجہ نینال سے مسلے کی طرف دلالي-

" بى مى اب كاول مى بى مول-اعدسرى موم كى عمارت حيل كے مراحل ميں ہے۔ مزدورول اور مستروں نے جلدی بنانے کے لیے دان رات ایک کر ریا ہے۔ اہمی تعورُا ٹائم باتی ہے جب سلائی مشین اور ويكرسالان آجائے كاتونس آب كوبتاؤل كااورنينال كي لي بعي جكه ويلمول كا"اس في عنيزه يكي كواميد ولائی۔ وہ نیناں کے مسئلے کی طرف متوجہ تھا اے

خوشی محسوس ہورہی تھی۔ "ہاں ایسے جو بھی کام دو سے کر لے گی۔"عنیزہ

نے اس کی تعریف کی۔ ''وہ چی جان آپ کا تھم سر آ بھیوں پیہ ''وہ مسکرایا۔ زیان ایک بار محرحران مورتی صی-عنیزه اور ابیک ایک عام ی نوکرانی کے لیے کتنا فکر مند تھے

ابیک نے اپنی طرف رکھا جوس کا گلاس اٹھایا۔ عنوه وي كى مغرور بني ايكشن علم ميس برى طرح دولي ہوئی تھی۔ ابیک کو مزیدیہاں بیتھنا عجیب سالک رہا تھا۔ وہ والیس کے لیے اٹھا۔ زیان نے اسے جاتے ہوئے چھے ہے دیکھا۔اس کے چوڑے کندھے اور پشت نمایاں تھی۔ وہ سر جھنگ کر پھرے تی وی کی طرف متوجه مول-

نیان عنیزہ کے ساتھ ملک جہا نگیری طرف پہلی بار آئی می - اس نے مہین شیفون کا جالی کے بازدوك والاكالا فراك اورسائط چوژي دارياستجامه زيب تن كرر كھا تھا۔ كمبے بال ربز بينڈ ميں جکڑے بيچھے كمريہ یڑے تھے۔ مین شیفون کادویٹابہت سلیقے ہے سرچ جماتھا۔ ایک کلائی میں برل کانازک سابر اسلیٹ تھا۔ افتال بیکم بہت بیار ہے اسے مکلے لگا کر ملی تھیں۔ بھروہ اسے ملک جہا تکیر کے پاس ان کے کمرے من لائين-وه بيديد نيم دراز تصلطبيعت كي خرابي كي

وجدے واکٹرزنے البیں بیر ریسٹ کامٹورہ دیا تھا۔ الهيس ديمجة موئ زيان كو اميرعلى ياد أمي ملك جہا تلیراور امیرعلی میں اے مشاہست محسوس ہو رہی می زندگی کے آخری و برسول میں وہ مجمی تو ملک جائلیری طرح بیز کے ہو کے مع محق تھے۔اس فول میں ہدردی کی اسراعظ محسوس کیا۔ افشال بیلم نے زيان كانعارف كروايا-

ان کی نظر آبریش کے بعد کافی مرور اور دعندلائی ہوئی تھی مر پر بھی زیان اسیس دیکھنے میں بہت ا بھی لی۔ انہوں نے یاس بلا کر اس کے سریہ ہاتھ چھیرا۔ ان کے اس ممل سے زیان کو ایک بار محرامبرعلی یاد آ مسك انهول نے زیان كوبید کے پاس ر مى كى كرى يہ اينياس بيضن كااشاره كيا- شروع مي تووه كم صم ربي مراہد آہدان کے ساتھ یاتیں کرنے گی۔اس مل سے عنبیزہ خوشی محسوس کررہی تھیں۔

وہ افشال بیکم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ چچ بیں وہ دونوں زیان کو بھی مخاطب کرتی جس کی توجہ ملك جما تكيرى طرف محى-افشال بيكم جب بعي ذيان کی طرف دیجیس ان کی آ تھوں میں عجیب سی چک آجاتی۔ ابیک کوان کی آمد کی اطلاع ملی تووہ بھی وہیں آ کیا۔اس نے سب کو سلام کیا اور پھر بیٹھنے کے لیے جکہ تلاش کے ویان کے ساتھ والی ایک اور کری خالی يرى مى وداسى يدبين كيا-وبال منصفي ساس كى كسى خاص سوچ یا نیت کاوخل شیں تھا۔

وہ قیمتی مردانہ پر فیوم استعال کرنے کاعادی معلوم ہو یا تھا۔ کیونکہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پسندیدہ میک نے ذیان کی حس شامہ کو متوجہ کر لیا۔ وہ اب اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا۔ بابا جان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ملک ایک نے ایک نگاہ زیان یہ ڈالی آج اس نے کالے رتک کی فراک زیب تن کی موئى تقى تازك سے ياؤں بھى كالى سيندل ميں مقيديتے۔ وہ خوامخواہ ہی توجہ اپنی طرف مینول کروا رہی تھی۔ چرسے پہ خفکی والے ناثرات آج کچھ کم تصابیک کو جانے کیوں ہمسی آگئی۔اس کی موہوم سی مسکراہٹ

ىلىتاركون 199 يولائى 2015

افشال بيكم كى تكابول سے تحفى نہ رميائى-ان دونول كو الحقے بینے وکم کران کے مل میں خود عی ایک خیال الهام بن كراترك دونوں ايے بهت الجھے لگ رہے

وہ ملک جما تھیرکی مسی بات کا جواب دیتے ہوئے ورا میک کرری می اور ایک عندو کے ساتھ بات كرتي موئ مسكرار بانقل دونون اي جكد الك موت موئ بعي أيك عمل منظر كاحصه لك رب تص "اور اگریه دونول بیشه ایک ساتھ رہیں تواور بھی ایچے لیں۔ افغال بیم کی سوچ نے درامزیر آکے کا یے کیا تو ان کے ہونوں یہ مطرابث آئی وہ سرابث جس من بزار معانى بنال تص

ملک ارسلان دودن سے بونیورسی سیس آیا تھا۔ عنیوه ان دو دنول من بولائی بولائی پرتی رہی۔ بوری دنیا اے دران اور اداس نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو اس کے ساتھ ایسا بھی میں ہوا تھلہ ارسلان دو دن کے بعد بوندرش آیا تو وہ اے اوجھڑ کر ناراض ہو گئے۔ جلاتكيه وه مغالى ويتارها بحروه نه جلنے كيوب ناراض مو متی سمی-ارسلان نے دودن جمنی کی سی اس نے يور ايك سفتى كيمنى ك-

عنيزه كوبورك مغت شديد بخاررا - جبوه دوياره بوغور سی کی تب بھی بخارے ہونے والی مزوری باقی مى-ارسلان كواس كے آنے كى خرموكى توده بے كلي ہے وصور آ ہوا لا برری می آیا۔ سامنے وہ کتاب رکے بڑھنے کی تاکام کوشش کردی معی-ارسلان اس كے سامنے كرى تھيت كر بيناتوعنيزه نے نگاہ الفاكرات ويكعاات جميكا سالكا كيونكه ارسلان كي طالت لكرماتفاوه بستريثان ب

ارسلان نے اسے اتمنے کا اشارہ کیا۔ وہ کشال

نہیں پوچھاکہ تم بھے کمال لے جارہ ہونہ ارسلان

چند منث بعد ارسلان کے ساتھ وہ ایک ریسٹورنث میں بیٹی سی-اس طرح و پہلی باراس کے ساتھ کمر ہے بلکہ بوغور تی سے باہر آئی تھی۔ "عضوده مل چھلے بورے ہفتے ہے بہت پریشان

مول-و ملم لوش فے شیو تک سیس ک-"جوت کے طوربه ارسلان في اين دا زهي كي طرف اشاره كيا-ومم كول بريشان ربي

"عنعذو جيم م عمبت موحى ب-"ارسلان فالطائك روانى بير جملير بولانواي جكه بينم بينم وہ جیسے کم حم ی ہوئی جیسے کی نے جادوے پھر کردیا

و حميس بري كلي ب ميري بات ؟"كافي ديروه خاموش ری توارسلان نے بے ملی ہے بوجھا۔ "جمهے باتھا تہیں بیات بری تھے گی۔ لیکن میں اسے ول سے بورا ہفتہ لڑ یا رہا ہوں مہیں رہایا تو تم ے آج کمدویا۔"وہ اس کی مسلسل خاموشی سے مل

" مجمع تسارى بات برى سيس للى ب-"بالاخر عنیزونے خاموتی کے بردے کوچاک کیا۔ "تو پراچی کی ہے؟"وہ فرط شوق ہے اس کی أتكمول من جعاتك كرجي اين سوال كاجواب وعوير رہا تھا۔عنیزہ نے تظریرالی۔ ملک ارسلان کو این سوال كاجواب ل چكاتقك

عنيزه كلك ارسلان كمازويه مررم لين اداس مى والهيس مسلسل تسليال دے رہے تھے۔ ويلمو تمهارے اور ذیان کے در میان چند پرسوں کا قاصلہ سی ہے بلکہ یہ فاصلہ صدیوں کا ہے۔ ہمیں ان کشل اس کے پیچے چلی آئی۔ پارگگ اریا ہے وجوہات کا سراغ لگاتا ہے جس کی وجہ ہے اس کے ول ارسلان نے اپنی نئی ٹویوٹا کولا تکالی اور اگلا دروازہ میں دوری آئی ہے۔ اس کے شکوے 'شکایت اس کا محولا۔ عنیزہ کوئی سوال کے بغیر بیٹے گئے۔ اس نے عاملاب سرد رویہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ محولا۔ عنیزہ کوئی سوال کے بغیر بیٹے گئے۔ اس نے عاملاب سرد رویہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ

تمهاري مجبوري كواس وفت نهيس سمجھ سكتي كيونك وه بجین ہے جود میستی سنتی آئی ہے اس کا اعتبار ان باتوں پ زیادہ ہے۔ مہیں مبراور محبت سے کام لینا ہو گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہول۔ محبت سے پھر پلمل جاتے ہیں 'جانور مطیع ہو جاتے ہیں وہ تو پھر بھی انسان

"آپ ٹھیک کتے ہیں۔ آپ سے ڈسیکس کرکے میراول دو معرات برسکون ہو گئے ہیں۔"وہ مسلم اورے " چلواب سب بریشانیاں ذہن سے جھنگ کر سو جاؤ-"انهول نے عنیزہ کا مرزی سے تلیے یہ رکھ کر چادران يروال-

ملک ارسلان ان کے ساتھ باتیں کرتے کیتے كب كے سوچلے تھے عنيزه كونيند تهيں آرہى ھى۔ وہ مامنی کاسفر کرتے کرتے بہت بیچھے چکی گئی تھیں۔ اس وقت وه صرف عنهزه قاسم محى-البزعم س اور زندگ سے بحربور عنیزہ قاسم - جس یہ ملک ارسلان برى طرح دل بار بسفاتها-

عنیزه کتابی سرسز کھایں یہ رکھے علک ارسلان کیا عمل خورے سن رہی می۔ " تمہارے ابوے بہت جلد اب ملتا پڑے گا۔" ارسلان نے شرارت سے اے دیکھا۔ "كول؟ مير ابوت كياكام بي "اس في مونی مونی آ تکھیں بوری کھول کراس کی طرف ویکھالو وہ جے ان نگاہوں میں ڈو بے لگا۔ یا سیس اے کب لیے کس وقت اور کمال عنیزہ سے محبت ہوئی تھی۔ کیلن اے میہ خبر تھی وہ عنیو ہے بغیر جی تہیں سکتا۔ اسے شرعی طوریہ ہمیشہ کے لیے اینا بنانے اور اس کے جملہ حقوق کو محفوظ کرنے کے کیے وہ ملک افتحار ے بات کرنے کی سوچ رہا تھا۔اے بوری امید تھی معاشرتی تفاوت کے باوجود بھی ملک افتحار مان جا میں کے کیونکہ وہ بہت احجمی تھی'خاندانی تھی اس کے ابو خود دار اور عزت نفس كى دولت سے مالا مال تصراس

آئی تو عنیزه کس می دکھائی سی دی - نینال دوسری نوکرانیوں کے ساتھ کلی ہوئی تھی۔ زیان ایک انسے کے لیے اس کیاس ری۔

نے ملک افتحار کوراضی کرلیتا تعاورنہ ملک جما تگیرے

شام وعل ربی تھی۔ زیان سو کر اٹھنے کے بعد

عجيب ي كسل مندي محسوس كردي محى-موسم كرد

الوداور جس سابحراتها وو معند مالى سرى بحرك

نمائی توسسی قدرے کم مولئ۔وہ کپڑے بدل کریجے

سفارش كرواني تحى-

| -14   |                | المراد ال |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500/- | آشدياني        | ساؤدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 750/- | ماحصجين        | (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 500/- | دفسان فكرحسان  | عكااكسوشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200/- | دفران فكرعدنان | وشيوكا كوفي كمرافض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 500/- | فالعيال        | فردل كمدواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 250/- | خاديما         | المعامل المرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 450/- | BAST           | لايكرجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 500/- | 16.16          | ا يخل كا شير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 600/- | 16.55          | بول عليال جرى كميال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 250/- | 16.15          | LKELNIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 300/- | 16.36          | -12-018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 200/- | ירובינים       | check                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 350/- | 7سيدزاتي       | ولأعوثلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 400/- | 3:14/61        | 32700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 30/-6/2010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

كمتيده عران والجسف -37 اددوباذار كراجي-32216361

ىبتە كرن 201 جولانى 2015

ابتدكرن 200 جولالي 2015



ممتيلهزابه

عرفان اور حميرادوي بمن بھائي تھے۔عرفان کے والد كانتقال بارث انيك سے موجكا تفاوه ميڈيكل اسٹور چلاتے عصے ان کے بعد بد ذمہ داری عرفان نے الصالى حميرا عرفان سے يا يج برس جھوتى اور كھركى لاۋلى تھی۔شادی کے ایک ماہ بعد جب میں نے پہلی بار کھیر بنائی تو کین کی ہرچیزے تابلد تھی۔ کھانے پکانے میں اک ندہونے کے باعث کھانوں کی تراکیب سے بھی نا واقف تھی۔ پہلی بار بنائی گئی کھیر میں علطی سے چینی کی جكه نمك نے کھيركويدذا تقدينادالاتھا۔

ساس نے اس غلطی کو نظرانداز کرڈالا تھالیکن نند صاحبه ای فطرت سے مجبور مجھے زاق کا نشانہ بناتی رای۔ بھی بھی تو بچھے ایسا لگیا تھا کہ جیسے میری نزد بجھے نیجا دکھانے کے لیے ہر لمحہ مذاق کا نشانہ بنائے رکھتی

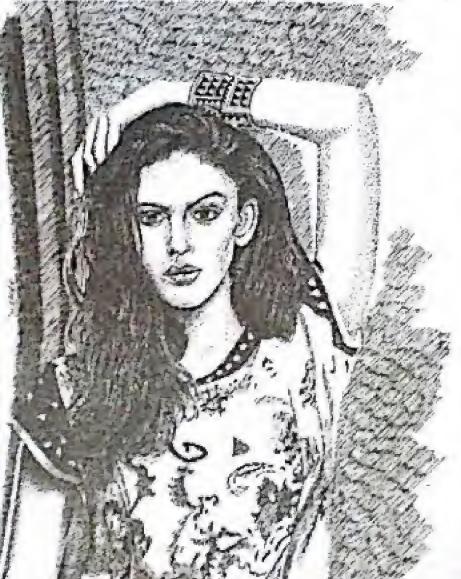

ایک براسا گھونٹ کافی کا لیتے ہی حلق کڑواہٹ ے بھر گیا۔ برائے نام دودھ اور چینی نے کانی کے ذائع كوكروااور بدمزاكر ديا تفا-منه ميس بحرا كهونث به مشكل من خاندرا باراتها-

"كىسى كلى-"مىرى نندنے انتنائى جوش و خروش سے بوچھااس کی نظریں بدستور میرے اور پھر کافی کے

"واه ... زبردست-"میں نے زبردی مسراتے موے اے سرایا۔ ول توجام كمد دول كد "في لي إب فداکے لیے رحم کرواس معدے پرجس کو تم نے چھلے دو ماہ سے جربوں کی زومیں خراب کررکھا تھا۔" بلاکی خوشی میری نند کے چرے پر نظر آرہی تھی اور میرا حلق تک کروا تھا۔ وہ اپنی وھن میں ملن میرے ول تا ژات ہے بے خرائے ہاتھوں میں تھای ایک می چوڑی کسٹ پر نظریں گاڑے جیٹھی تھی۔اپنے بالول میں پھنسابال بین تکال کراس مبی چوڑی کسٹ میں ہے كانى كے نام ير مارك لكاما جاچكا تھا۔اس كامطلب يہ تھا كه حارى نندنے ايك اور وش براي فتح كاجھنڈ اگا ژديا

" الکی سمس وش کی شامت آنے والی ہے۔" میرے میاں عرفان شرارت سے میری طرف ویکھتے

وكل سوچ ربى مول كھير بناؤل سسرال ميں ملىلى وش توسى بنالى موكى تا ... ارب بال ياد آيا بها بهي آب کویادے آپ نے جب پہلی بار کھیرینائی تھی چینی کی جگه نمک .... "حمیرای بلند ہوئی ہسی بھانس کی طرح سینے میں چیھ ی گئے۔اس کے تفحیک بھرے انداز نے جھے شرمندہ کرڈالاتھا۔

وہ میرے چرے اور حھلکتی آنکھوں سے بے خبر بولے جارہی تھی۔ میں دہاں مزید رہے بغیر کئن میں آ تمی جہاں کی ہے تر تیمی میری منتظر تھی۔ کچن کا حکیہ درست کرتے میرے ہاتھ تیزی سے جل رہے تھے اور دماغ ماضی کی اسکرین پر الجھا ہوا تھا۔

بيل ليني بوئي تھي۔وہ اس طرح اکيلي پہلي بار آئي تھي، اس سے سلے ایک بار عنیزہ کے ساتھ یہاں آئی تھی اب جما تكيرانكل سے ملنے آئى تھى توخود سے اندر كا رخ کرتے ہوئے جھیک ی محسوس ہو رہی تھی۔وہ حویلی کاجائزہ لینے میں مکن تھی جب ایک نوکرانی کی نگاہ اس برین ده بھاگ کرایں کی طرف آئی۔

"نى لى جى آپ ادھر كيوں رك كئي ہيں آئيں اندر میرے ساتھ ۔" یہ اس کے یمال کھڑے ہونے یہ جیسے جران ہو کئی تھی۔ زیان نے رکے بغیرقدم آگے ردھائے نوکرانی اسے ملک جما نگیر کے یاس جھوڑ

وہ تیے سے ٹیک نگائے ہم دراز تھے۔سفید جادر ان کے سینے تک روی تھی۔اے ی فل کولنگ کے سیاتھ چلنے کی وجہ سے کمرے میں اعظیمی خاصی خنگی تھی۔اس سے وہ اسے بالکل امیر علی کی مانند محسوس موعداتي كي طرح لاجار اوربيسي مرف اس کی سوچ تھی درینہ وہ لاجار اور بے بس سمیں تھے ہیہ تو باری نے اسیس مزور کردیا تھا۔

زیان نے اسے دل میں جھانکا اسے بہت حیرت ہوئی کیونکہ جما نگیرانکل کے لیے اس کے مل میں کسی بھی م كى نفرت شيس تھى بلكه اس كا دل ان كى طرف لصنچائت بى تواس وقت دەپيال تھى-

"انكل آب سور بي ؟"اس فان كياس جا کر آہستہ آواد میں میہ جملہ کما تو انہوں نے فورا" آنگھيں کھول ديں۔

ود نهيس مين سوتونهين ربابس آنگھول مين تھوڙي تکلیف تھی سوالیے ہی بند کرکے پڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے تفصیل بتائی-

باتیں کرتے کرتے اچانک ان کی حالت بگر گئی۔ سینے سے خر خراہت سی ملتی جلتی آوازیں آئی۔انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھااور ان کا سر سکیے پہ ڈھلک گیا۔ (باقی آئندہ شارے میں ملاحظہ فرمائیں)

"مماكمال بيع ؟"اس في استفسار كيا-"وہ اپنے کرے میں ہیں۔ شاید سور ای ہیں۔"اس كے بجائے فريدہ نے جواب ديا تو زيان نے عائب دماغي ے سربایا۔ نینال نے ایک نظرای کے دھلے تھے کالی چرے کو دیکھا۔جس کے کرد کھلے کیلے بالوں كا بالہ تھا۔ سفيد موى راج بنس جيسے ياؤل كالے رتك كى تازك سى جوتى ميس مقيد تص آج-تالسنديدكى كاتيزو تندريلانينال يعنى رنم كوشرابور كركيا- كونك سب نو کرانیوں کی نگاہوں میں ریٹک و ستائش کی نمایاں جھلک اس نے محسوس کی تھی۔"میں جمانکیر انکل کی طرف جا رہی ہوں۔ مماسو کر انھیں تو بتا ويتا-"زيان في النيس مطلع كيا-

"چھوٹی بی لتنی سوہنی ہیں۔"اس کے جانے کے بعدایک نوکرائی نے تبعروکیا۔

"خوب صورت تو ہیں ساتھ مغردر بھی ہیں۔" دوسری نے کرہ لگائی تو فریدہ بھی پیچھے تہیں رہی ادھر اوهرو عله كر آوازوباكرلولي-

"جھول لی بست اتحری ہیں توب توب جھے تو ور لکتا ہے۔ اس نے با قاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ "جو بھی ہے بچھے توجھو ل لی بست استھی لکتی ہیں۔ نه غصه كرتى بين نه مجھ كهتى بين نه كسى كام كابولتى يں-"پہلی دالی بولی-

"ہاں ہیں توبت اچھی۔ کتنی جیپ جیپ رہتی ہیں !" ورسرى نے بھى فورا" تائدى-

"جمع تونيس الحجي لكتين-"رنم في ماثرات کے اظہار میں کسی بحل سے کام نہ کیا۔ تینوں اسے عجيب ي نگامول سے ديليدراي تحييل وه كريواكئي -"ميرامطلب بجعي زيان لي لي كاغرورا حجاسين لكتا "اس في عقل سے كام ليا تفار آكر عنيوه بيكم ے کوئی شکایت کردیتاتوانسیں بہت برا لگتاتھا۔

نیان اونے ستونوں والے بر آمدے کیاس کھڑی تھی۔ جس نے گرد آتش گلالی چھولوں والی نازک سی

ابنار كون 202 جولاني 2015



کے کوکنگ شوز کا مجس کی بروکت میں انازی ہے ب- من کھے میں بالول وہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی طاش کروالتی سی-میں اسے مرب میں میسی منوں رونی رہی اور میرے شوہر میری وجونی کرتے رہے۔ "جھوٹداب بدروناد مونابند بھی کرد-اس کی باتوں كوول يرمت لياكرو-ائي خاميون كودرست كرفى بيني والش في بجم معروف كرو الاتحار "عرفان! من لتني مي كوسش كرلول وه ميرى يكائي ان تین سالوں میں حمیرا کالج سے یونیور سی کی صدود ہرچزمیں کوئی نہ کوئی کی ضرور دھونڈ تکالتی ہے چرسب کے سامنے میری انسلا کرناجیے اس پر فرض ہے۔ اب دیکھو آج لئنی مزے دار برالی بنائی می میں نے عرانى توجيف في عى الحجى لكتى ب-اب محترمه زياده مرج مالا بهند ميس كرتين تواس مي ميراكيا تعبور متعل سارا وفت شور مجالی رئی که بریالی تو کھانے کے لائق ی حمیں اس میں مرجیس بہت زیادہ ہیں۔" میں نے بلند آوازش روتے ہوئے کہا۔ برمانی کانوالہ منہ میں لیتے ہی حمیرا کے چرے کے برتے ارات اور اس یر تفحیک آمیز جملوں نے میرا خون کھولا ڈالا تھا۔ اس کا اس قدر شور محاتا مجھ ہے آزمالي رئتي-· مرداشت نه موااور مل کماتا چمو و کر کمرے میں آجیمی " چلو در آيد درست آيد "عرفان ايك خوشكوار مسكراب مونول يركي بذير دراز بوك تقي تھی۔ شدید دکھ ہونے کے باوجود میں حمیراے کھے نہ التى-مىرى جكەساس بول دىي تھيں-" بيڻارنق ميں عيب نكالنا الله كويسند نهيں۔ شكر

الحمد للدكرك كعلياكو كمانے ميں بركت موتى ہے يہ تمهاری بهت بری عاوت ب کھانے میں عیب تلاش نه كياكروبيا" وه رسال لهج مين بني كو معجماني كي

لیکن نند صاحبہ کے کانوں میں جوں نہ رینگتی۔وہ وى كرنى جواس كادل كر ما تعاوج كوب نقط سانا جي اس كالبنديده مشغله تعاداس كى عادت سے سب بى والف تصفر سب كى طرح بس في بعى ندى راكني كو برداشت کرے بیڑمی پر قدم رکھ کراپی منول تک چنج بافیداری

مینیخ کافیملہ کیا۔ بوے بوڑھے کہتے ہیں وقت سب سے برط استاد "جی ای!" ہوت دھیرے دھیرے گزر آگیا۔ بھلا ہوئی دی دار ہوئی ہو۔ ابند كرن 204 جولاني 2015

کھلاڑی بن گئے۔ میرے اندر پچھ کر دکھانے کی لکن نے بچھے بالا فر سرخرو کر ہی دیا۔ میں شادی کے تین سالوں میں ہر کھانے میں باک ہو چی تھی پچھ وقت نے مجمعے نند کی باتوں سے لاہروا بنا ڈالا تھا ' کچھ میرے

میں داخل ہو چی تھی۔ حمیرا کے رویے میں کانی لیگ آ کئی حی اور کیوں نہ آئی۔ رہنے والی خالہ نے حمیرا کے رہے کی بات چلائی اور آنا" فانا" مظنی کے بندھن ے جڑنے کے بعد حمیرا میں خوشکوار تبدیلیاں آنی شروع ہو تی تھیں۔وہ ندیجے کچن کا دروازہ دیکھتے ہی کھبراہث شروع ہو جاتی تھی اب یونیورش سے آنے کے بعد اس کارخ سیدھا کجن کی طرف ہی ہوا کر ہا۔ شادی کی تاریخ جلد ہی رکھ دی گئی تھی اور جب سے موصوفہ نے ساکہ ہونے والے شوہر کھانے کے شوقین ہیں وہ نئ نئ تراکیب اخبار ورسائل سے دیکھ کر

میں نے مسکرا کر بلٹ کر عرفان کی جانب دیکھااور اہے ہونٹوں پر شادت کی انگی رکھ کر انہیں مزید کچھ نہ علمنے کا اشارہ کیا۔ دانش ہد مشکل میری تھیکیوں پر سویا تھا۔ میں شدید خماری آ تھوں میں لیے بے سدھ برے دائش کے برابر میں جھلی جلی گئی کھے ہی در میں ننيند كي ديوي جھ پر مسلط ہو چكي تھي۔اڪلے روز خميرا كي مایوں می چرایک تعکادیے والے مرحلے کے لیے خود كوتيار كرناتها يعرفان ميرى روتين سيواقف تصوه ساراون بجص يمني كاناج ناجناد يكمة رج سوجهم ندهال سو ما و مکھ کر مسکراتے ہوئے پاس پڑی جادر جھے یہ اور والٹ کواو ژھاوی۔ نہے کہ

"حمیرات حمیرات" "جیائی!"وہ ایسے چوکی جیسے کسی خواب ہے ب

"بیٹادھیان کمال ہے تسارا؟ کھانا تھیک سے کھاؤ نا۔"وہ اے پلیٹ میں بڑے چند توالے بر خالی چجیہ چلاتے ہوئے کھے کر تشویش سے بولیں۔ "جى مى كھارىي مول-"ده الى بليث يرجمك كئ-"رائد وليانس تم ي عراني من رائد ساتهند ہوتو تم کھانا چھوڑ دی تھیں اب بغیررائند کے بریانی لیے کھالی؟"عرفان کے ٹوکنے پروہ عجیب شرمندہ ی ہو کئی جاہتے ہوئے بھی لب ال ند سکے زبان سلے

"بس اليي بي بعائي إلى عادت بدل ي كئ --حميران ايك عجيب نظرائ برابر بينه رضوان بردالي جو کھانا کھانے میں ایسے جماتھا جیسے اس کامقصدواحد يهال آكر كھاناتى كھاناتھا۔

"ارے کولڈ ڈریک دیٹا تمہیں بھول ہی گئی"میں نے بچھی بچھی سی حمیرا کے حنائی ہاتھوں میں زیردستی كولدُوْر نك كاكلاس بكرُ ادما - جسوده غثاغث ييني للي-مجھے اس کی حالت پر ترس آرہا تھا۔ شادی کے ایک ماہ بعد ملے آنے والی سے وہ حمیرا تو سیس ... خاموش خاموش ... بجمی بجمی ی مردم آکر کرر ہے والی حمیرانه جانے کہاں کھو گئی تھی۔اس کو ایک ہی رتک میں وہ تین سال ہے دیکھتی آرہی تھی۔بیاس کی مخصیت کا نیاروپ میل پر موجود کھرکے ہر فرد کے لیے شاکنگ

" بھابھی! واہ مزا آگیا۔ ہریائی تو غضب کی بنائی ہے آپ نے ۔۔ اور بیہ قورمہ سم سے بہت لاجواب ہے بدایسے ذا نقر دار کھانے اپنی نند کو بھی سکھا دیتیں۔ مسم سے کل بی کی بات ہے ہاری امال نے اپنی بھوسے قورمه بنانے كى فرمائش كروالى-معلوم نسيس قورمه بنايا تھا یا شورے میں دویا کوشت ... بالما ... اب ایسے کھانے کی کون تعریف کرے گا اور تقید محترمہ کو پیولائے بیٹی ہے۔ "رضوان گاانداز تمسخوانہ تھا۔ حمیراکی آنکھ میں بانی بھرنے لگاوہ منہ پھیر کے بیٹی رہی اور رضوان اس کے بتائے ہوئے کھانوں کا زاق

اجانک میں نے حمیرا کی طرف دیکھیاوہ میری طرف بے بی ہے ویلے رہی تھی۔ میں نے دیکھااس کا بورا وجود معانى كاطلب كارتفاله ليبل يررف وونول المعول کو متھی بنا کروہ مسلے جارہی تھی۔ میں نے دھیرے سے ابنا ہاتھ بردھا کراس کے ہاتھوں پر رکھ کر تھیتھا دیا۔ میرے دھارس کے نرم مس یا کراس کی آ تھوں کا ان تشکرکے جذبے سے چھلک برا۔ بچھے ایسا محسوس ہوا جياس كاوجود كى بوجه سے آزاد موكيا تعاب زندگی کانام امتحان ہے۔اس شاہراہ پر ممکنت سے

اڑا رہا تھا۔ اس کے کو بچتے قبقیوں کو سب ہی ہوئی

بن ديكه رب تض كمر آئ داماد كو يجه كمن كى جمت

میں نے دیکھایہ وہی تعبل تھی۔جی کری ہر آج

حميرا بينمي تهي كل بهي مين بيشاكرتي تهي-اي تيبل

ر میرے بنائے ہوئے کھانوں پر طنزیہ فقرے اور

ممكنت بحرے قبقے اجھلتے كودتے رہتے تھے۔ آج

كرسيوں كى تر تيب بدل كئ سى-ميرے مبرے آج

مجمع اس مقام تک پہنچاویا تھا۔واہ میرے اللہ! تیری

صلحتوں کو ہم نا سمجھ بندے ہر کز سمیں جان سکتے

علنے والے اس نہ اس ضرور و مركا جاتے ہیں۔اللہ كو مجنزیسندہے۔ جھکی ڈالی ہی ہمیشہ چھل یا تی ہے۔ بھلا سرو معے ورخت کو کب چل لگا کرتا ہے حمیرا مجھ وار می - زندگی کی شاہراہ پر حمکنت سے ملتے طلتے اجا تک ملنے والی تعوکر پر کر گئی تھی۔وہ جانتی تھی شو ہر کے ول کارات معدے ہے ہو کر گزر تا ہے لیکن اس مرحلے راے گزرنے کے لیے مبرے کام لینا تھا۔ میں جن "مرحلول" ہے گزر کر"معتر" کی جس کری پر براجمال تھی اس کے لیے حمیراکو محنت در کار تھی۔ میں نے مل ہی مل میں اس سفر میں اس کا ساتھ دینے کا

# #

ابنار كرن 205 جولاني 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY